





## Something of the second

سردارطا برمحود نے نواز پر بنگ پرلیں ہے چھپوا کروفتر ما بنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہور ہے شائع کیا۔
خطو کتابت وتر سل زرکا پند ، معاهنامه حنا کیبلی منزل محملی امین میڈیسن مارکیٹ 207 سرکلرروڈ
اردوبازارلا ہور فون: 042-3731690, 042-37321690 ای میل ایڈریس،
سردوبازارلا ہور فون: 042-3731690, 042-37321690 ای میل ایڈریس،
سردوبازارلا ہور فون: 042-37321690, monthly hina@yahoo.com

بدر الدر الرحس الرحيم

الله الماسية

ا تا سراب لدهیانوی 7 تعاسراب لدهیانوی 7 تعت ا

پیاکنی کی پیاری باتیں سیافترناز 8

المناع المناع

اب مورے ویا ہے۔۔۔ ابن انثا 13

الم المرويق

عاتشمرے ملاقات كاشف كوري 15

Som elufers

מודלט הניפה ויותא 18

E Jou Jacon

بجر كا آخرى كناره سيراكل 42

نینال کلیاں بارشاں صاجادید 78

STATE OF STA

١٥٤ مندس جيس

ميرى اك نظر صدف اعاد 154

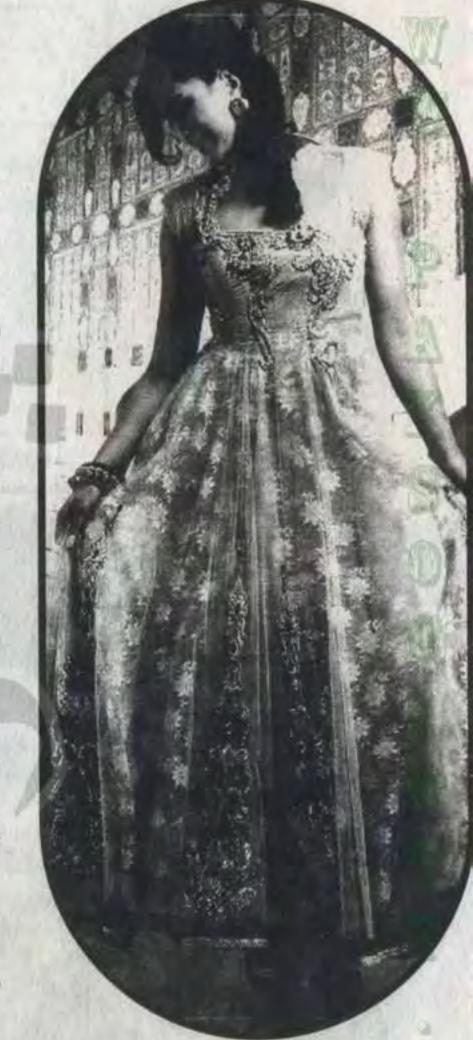

ا ختیا ہ: ماہنامہ حنا کے جملہ حقق ق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی، ناول پاسلسلہ کو سی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جاسکتا ہے، اور نہ کسی ٹی وی چینل پر ڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اور سلسے وارقسط کے طور پر کی بھی شکل ہیں چیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت ہیں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔



دونوں جہاں کی رونقیں بس آپ ہی ہے ہیں ۔



تیری یاد کا جب بڑا دل پے سایا قلم میں نے تیری ثنا کا اٹھایا تو گل میں گلتاں میں جلوہ نما ہے

تو گل میں گلتاں میں جلوہ نما ہے۔ ارفع ہیں بے مثال ہیں یک حضور ہیں ہے ہو کا جن کے تو دونوں جہاں کا خدا ہے۔ پر نور دستغیر و اجالا حضور ہیں

تیرا روپ تاروں میں ہر سو عیاں ہے ترا نور خورشید میں ضو نشاں ہے

تو دشت و جبل میں تو کوہ و دمن میں ، جو تنے فقیر ان کو تو گر بنا دیا معطر معطر کلی میں چن میں ہر ایک بے نوا کا وسیلہ حضور ہیں

عیاں ہر طرف ہے تیری کبریائی میرا تو ورد صبح و سا ان کا نام ہے ازل سے ہے قائم تیری بادشاہی کویا صداقتوں کا خزید حضور ہیں

میرے سارے رنج و الم دور کر دے صحابے ہیں آپ کی آمد پر مرغزار میرا دل سرت سے بحر پور کر دے ہم گل میں ہم تجر میں ہوبدا حضور ہیں

کہ سہراب رہتاہے تیری لگن میں میں ہول زبیر ان کے غلاموں کا بھی غلام تیرا ذکر ہے اس کے کام و دہن ہیں سب ہیں غلام اور شہنشاہ حضور ہیں ESE UNITED OF CE

قار ئین کرام! فروری 2013ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ شارہ سالگرہ نمبرتھا، جس کی قار ئین نے بھر پور پذیرائی کی جس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی نے ہماری ہمت بڑھائی ہے انشااللہ ہم آئندہ بھی آپ کی توقع

پر پورااتر نے کاکوش کریں گے۔
اس وقت ملک قوانا کی کے شدید بحران کی زویل ہے ، بخلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے ملک جریس کاروبار شیب کیا ہوا ہے جس کی وجہ ہے بزاروں لوگ بے روز گارہو گئے ہیں ، مگرار باب اختیار کی جانب ہے اس مسئلے کے فل کے لئے کوئی گؤش نہیں کی جارہ ہی۔ اس معالمے میں حکوث ہی لہکاروں کی جانب ہے کھ بوں رویے کی کر پشن کے قصے عام ہیں ، سیریم کورٹ نے رینٹل پاور کیس میں راجہ رویز اشر نے اور دیگر ملزموں کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا ہے ، مگر ہنوز اس معالمے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے ۔ بلکہ اس کیس کے ایک تغییش کار کی براسرار موت نے اس معالمے کی کو اور الجھادیا ہے ۔
اس بحران کے باعث ملک سے بردی تعداد میں صفین دوسرے مما لک کوشفل ہونے اور ملک سے مرائے کے فرار نے ملک کو تناہی ہورتی ہے ، اگر اس صورتحال کا از الہ نہ گیا گیا اور کر پشن میں ملوث افراد کوفر ارواقعی میں اور کی کر اور الجھالے وار باوٹ شاید ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا نہ جا سکھا۔
اس شارے کر ان سے ملکی دولت کووالیس نہ لیا گیا تو شاید ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا نہ جا سکھا۔
اس شارے عین : ادا کارہ عاکش عمر سے ملاقات ، سیمراگل اور صابح اور یہ حال ناول ، سندس جبیں اور صدف اعجاز کے تا ولٹ ، امریم کا کاسلسلے وار ٹاول اور حمیر آخاں ، فوز رہا حسان رانا ، سیمی کرن ، ناذ یہ اور صدف اعجاز کے تا ولٹ ، امریم کا کاسلسلے وار ٹاول اور حمیر آخاں ، فوز رہا حسان رانا ، سیمی کرن ، ناذ یہ اور صدف اعجاز کے تا ولٹ ، امریم کا کاسلسلے وار ٹاول اور حمیر آخاں ، فوز رہا حسان رانا ، سیمی کرن ، ناذ یہ فیم مستقل سلسلے شائل فیا ، ساجدہ تا ج ، نسرین خالد اور عشاء بھٹی کے افسانوں کے علاوہ حمیل کے جو مستقل سلسلے شائل فیا ، ساجدہ تا ج ، نسرین خالد اور عشاء بھٹی کے افسانوں کے علاوہ حمیا کے جم مستقل سلسلے شائل

آپ کی آراکا منتظر سردار محدود

☆☆☆



## عرب دورجابليت مي

دور جامليت مين عرب اين فطري صلاحيتون اوربعض عادات واخلاق مين تمام دنيا میں متاز تھے، فصاحت و بلاغت اور قادرالکلامی ين ان كاكوني بمسر نه تفاية زادي وخود داري ان کو جان سے زیادہ عزیر حی، تہسواری وشجاعت میں وہ بے بدل تھ،عقیدہ کے یہ جوش صاف کو اور جفا سی کے عادی، ادارے کے کیے، زبان کے سے، وفا داری اور امانت داری میں ضرب

سیلن انبیاء اور ان کی تعلیمات سے دوری اورایک جزیرہ تمامیں صدیوں سے مقیدر ہے کی وجه سے اور باپ دادا کے دین اور تو می روایات یے فی سے قائم ہونے کے سبب وہ دینی و اخلاقی حیثیت سے بہت کر کیے تھے، چھٹی صدی میں زوال اور انحطاط کے آخری نقطہ پر تھے، علی ہوتی بت يرى ين جتلا اوراس من دنيا كامام يقي، اخلاقی واجھا کی امراض ،ان کے معاشرے کوھن ك طرح كمار بع تقى، فرب كى اكثر خوبول سے وہ محروم اور جاہیت کی زندگی کی بدرین خصوصيتول من جتلاته-

عرب مين برهر كابت جدا تها، جس كي كمر والے يوسش كرتے تھے، جب كونى تحص سفر كا ارادہ کرتا تو روائی کے وقت کھریراس کا آخری كام يه بوتا كما يخ بت كوحسول يركت كے لئے چھوتا اور جب سفرے واپس آتا تو کھر بھے کر

يبلاكام بيرتاكما ي ب وتركا باته لكاتا-ك في الك بت فانديناركما تقاء سي في بت تياركرليا تفاء جوبت خاند ميس بنا سكنا تفايا بت ہیں تیار کرسکتا تھاوہ حرم کے سامنے ایک پھر گاڑ دیتایا حرم کے علاوہ جہاں بہتر جھتا پھر گاڑ کر اس كرداس شان عطواف كرتا جس طرح بت الله ك كردطواف كياجاتا ب،ان يحرول كو وه انصاب کہا کرتے تھے اور اگر اچی سم کا پھرس جاتا وہ پہلے پھر کو پھینک کراس نے پھر کو لے كت اوراكر يقرنه يات ومى كالك دهريات اوراس پر بکری کو لا کر دو بے پھرای کا طواف

مشركون كابرزمانه اور برمل ين جوحال رہا ہے، وہی حال عرب کا تھا، ان کے متعدد اور مخلف مبعود تھے جن میں فرشتے ، جن ، ستارے سب شامل تھے، فرشتوں کے بارے میں ان کابیہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لئے ان ہے شفاعت کے طلب گار ہوتے، ان کی پرسش كرت اور ان كو وسيله بنات، جنول كو الله كا شريك كارجحة ،ان كى قدرت اوراثر اندازى ي ایمان رکھے اوران کی پرسش کرتے۔

اخلاقی اعتبارے ان کے اندر بہت ی اربال یاتی جانی سی ، شراب عام طور پر لی جانی می اور ان کی منی میں پڑی می شراب کی دکائیں عام میں اور علامت کے طور پر ان دكانوي يرجعند البراتا، جوابهت براني اورخولي كي بات مى اوراس من شركت نه كرنا يزد لى اورخولى

انم حصوصيت رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم في ايك كتاب (قرآن ياك) اس علائيه دعوے كے ساتھ پیش کی کہ بیاللہ تعالی کا کلام ہے جو مجھ ہے نازل ہوا ہے، اس كتاب كا جب ہم جائزہ ليتے ہیں تو سینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آميزش مين مولى ب،خودرسول الله ملى الله عليه وآلہ وسلم کا اپنا قول بھی اس میں شامل ہیں ہے بلكه آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے اقوال كواس ہے بالک الگ رکھا گیا ہے، بائل ک طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور عربول کی تاریخ اور زمانه نزول قرآن میں پیش آنے والے واقعات کو اس میں کلام الی کے ساتھ غلط ملط میں کر دیا گیا، بی فالص کلام اللہ (WORD OF GOD) ہے،ای کے اندرالله كے سواكى دوسرے كا ايك لفظ بھى شامل میں ہوا ہے، اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ جى كم ميس موا ہے، رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم کے زمانے سے جوں کا توں یہ مارے زمانے تک معل ہوا ہے، یہ کتاب جس وقت سے ني اكرم صلى الله عليه وآله وسلم الييخ لسي كاتب كو بلاتے اور اے للموا دیے تھے، للمنے کے بعد وہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم کوسنایا تفااور جب آپ صلی الله علیه وآله وسلم اطمینان کر لیتے تھے کہ كاتب نے اسے سے لكھا ہے، تب آپ سلى الله عليه وآله وسلم اس تحفوظ جكه ركم دي تقي بر نازل شدہ وی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

عرب کے سفاکانہ اعمال میں سب سے زیادہ بے رحمی وستک دلی کا کام معصوم بچوں کو مار ڈالنا اور لڑ کیوں کو زندو دفن کر دینا تھا کیونکہ لؤكيال شرم وعاركا باعث جفتي جاني تحيس

ك علامت هي وزمانه جامليت مين ايك حص ايخ

کھرہارکوداؤیررکودیا، پرچرت سےایے کے

ہوئے مال کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتا، اس

سے نفرت اور دھمنی کی آگ جھڑ کتی اور جنگوں کی

توبت آئی، تحاز کے عرب اور یہودی سودی لین

دین اورسود درسود کا معاملہ کرتے ، اس سلسلے میں

بری بےرکی اور سخت دلی کے مظاہر ہے ہوتے۔

روا بھی جالی تھی، اس کے حقوق یامال کیے

جاتے، اس کا مال مرد اپنا مال بچھتے، وہ تر کہ اور

میراث میں چھ حصہ نہ یاتی، شوہر کے مرنے یا

طلاق دیے کے بعداس کواجازت جیس می کہائی

بیندے دوسرا نکاح کرسکے، دوسرے سامان اور

حیوانات کی طرح وہ بھی ورافت میں معل ہولی

رجى عى، مرداد اينا يورا يوراعن وصول كرتا ليكن

عورت اسے حقوق سے مستفید ہیں ہوستی هی،

کھانے میں بہت سے ایک چیزیں میں جو

مردوں کے لئے خاص میں اور عور میں ان سے

محروم فيس الركيول سانفرت اى درجه بره في عى

كماليس زنده دف كرنے كا بھى رواج تھا، بعض

نک وعار کی بنایر ، بعض خرچ و مسکی کے ڈر سے

اولاد کوئل کرتے، عرب کے بعض شرفا اور روسا

السے موقعوں ير بچيوں كوخريد ليتے اوران كى جان

بچاتے،مصصدین ناجیہ کابیان تھا کہ اسلام کے

ظہور کے دفت میں مین سوزندہ در کور ہونے والی

لؤكيول كوفيد بهدي كربحاجكا تفاء بعض اوقات كي

سفر یا مشغولیت کی وجہ سے لڑکی سائی ہو جاتی اور

وفن كرنے كى نوبت ندآئى، لو ظالم باب دھوك

دے کراس کو لے جاتا اور بڑی بے دردی سے

زندہ دفن کر دیتا، اسلام لانے کے بعد بعض

عربوں نے اس سلسلے میں بڑے اندویناک اور

رفت انگيز واقعات بيان كي بيل-

عورت کے ساتھ حکم وبدسلوکی عام طور سے

مامنامه شنا و فروری 2013

وسلم کاتب کو یہ ہدایت بھی فرمادیے تھے کہا ہے کس سورہ میں کس آیت سے پہلے اور کس کے بعد درج کیاجائے، اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کوتر تیب بھی دیتے رہے شھے، یہاں تک کہوہ تھیل کوپھی گیا۔

پھر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی سے بیہ ہدایت تھی کہاس میں قرآن مجید پڑھا جائے ،اس کے خرول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے، بہت سے لوگوں نے اسے پورا یاد کر لیا اور ان سے بہت زیادہ بڑی تعداد ایسے سحابہ کی تھی، جنہوں نے کم وہیش اس کے مختلف حصوں سے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیے تھے، ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے لیے تھے، ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے کھے تھے، قرآن کے مختلف حصوں کو بطور خود لکھ کھے تھے، قرآن کے مختلف حصوں کو بطور خود لکھ کھے تھے، اس طرح قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ متحلہ واللہ والدوسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا متحلہ واللہ وال

پس بہایک نا قابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ آج جو قر آن ہمارے پاس موجود ہے، بہلفظ بہلفظ وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فر مایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے تمام حافظوں اور تمام تحریری شخوں کو صدیق نے تمام حافظوں اور تمام تحریری شخوں کو جمع کر کے اس کا ایک مکمل شخہ کمالی صورت میں کھوایا۔

حضرت عثان کے زمانے میں اس کی نقلیں سرکاری طور پر دنیائے اسلام کے مرکزی مقامات کو بھیجی گئیں، ان میں سے دونقلیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک استنبول میں دوسری تاشقند میں، جس کا جی چاہے تر آن مجید کا کوئی مطبوعہ نیخہ کے جا کران سے ملا لے، کوئی فرق نہ یائے گااور لے جا کران سے ملا لے، کوئی فرق نہ یائے گااور

فرق ہو کیے سکتا ہے جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلدوسكم كزمائے سے كرآج تك بر يشت مين لا كھول اور كروڑول حافظ موجودرے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کوئی محص بدلے تو بہ حفاظ اس کا عظی پکڑیس کے، پھی صدی کے آخریں جرئی کی میو کے یونیورٹ کے ایک اسٹی ٹیوٹ نے ونیائے اسلام کے مختلف حصول سے ہرزمانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے ملی اور مطبوعہ باليس بزار سخ جع كيے تھ، پاس سال تك ان برحقیقی کام کیا گیا، آخریس جور بورث پیش کی لی وه بیرهی که ان سخول میں کتاب کی غلطیوں کے سواکونی فرق مہیں ہے، حالاتکہ بید پہلی صدی ہجری سے چودھویں صدی تک کے سنے تھاور دنیا کے ہر صے سے فراہم کے گئے تھے، افسوں كددوسرى جنك طيم مين جب جري ير بمباري کی تی تو وہ استی شوف مناہ ہو گیا لیکن اس کی تحققات كاناع دنيات ناپيتين موك

ایک اور بات قرآن کے متعلق ہے بھی نگاہ ایک زندہ زبان میں بیازل ہوا تھا، وہ ایک زندہ زبان میں بیازل ہوا تھا، وہ ایک زندہ زبان ہے، عراق سے مراکو تک کروڑوں انسان آج بھی اسے ماوری زبان کی حیثیت ہے ہو لتے ہیں اور فیرعرب دنیا میں بھی کروڑوں افراداسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، عربی زبان کی گرامر،اس کی لغت،اس کے الفاظ کے تافظ اور اس کے محاور سے چودہ سو برس سے جوں کے توں قائم ہیں، آج ہرعربی دال اسے پڑھ کراسی طرح سجھ سکتا ہے جس طرح چودہ سو برس میلے کے عرب سجھ سکتا ہے جس طرح چودہ سو برس میلے کے عرب سجھ سکتا ہے جس طرح چودہ سو برس میلے کے عرب سجھ سے تھے۔

رہے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جوان کے سواکسی نبی اور کسی پیشوائے مذہب کو حاصل نہیں ہے، اللہ تعالی کی طرف ہے نوع انسانی کی ہدایت کے لئے جو کتاب ان پر

زل ہوئی تھی، وہ اپنی اصل زبان میں اپنے مل الفاظ کے ساتھ بلاتغیر وتبدل موجود ہے۔ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الله کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے جو

ہاعت سے الگہ ہوگاوہ آگ میں جاپڑےگا۔

ہمائی سے مرادمسلمان بھائی ہے، ظالم کی

رواس طرح کداسے ظلم سے روکا جائے۔

مظلوم کی بدرعا سے ڈرو، اس لئے کہ اس کی

بردعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہیں ہے۔

انسان اپنے بھائی کے سبب بہت کچھ بن

ہاتا ہے، بیعنی زیادہ لگتا ہے۔

اوپر والا (دینے والا) ہاتھ نیچے والے لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے اور سب سے پہلے اسے وہ جس کی تم پر ذمہ داری آتی ہے۔ بہترین کمائی کرنے والا وہ مزدور ہے جو نیک نیتی سے محنت کر ہے۔

جبتم میں سے کوئی کام کرے تواسے پختہ طریقے سے انجام دے۔ مریقے سے انجام دے۔

اللہ کے نزدیک بہترین کام وہ ہے جس میں یا قاعد گی ہو۔

مسی توم کی زبان سیھ لو، اس کے شرسے محفوظ ہوجاؤ گے۔

مومن وہ ہے جسے اپنی برائی سے افسوس ہو اورائی نیکی سے مسرت حاصل ہو۔ دوآ دمیوں کا کھانا تین کے لئے اور تنین کا کھانا چار کے لئے کافی ہوتا ہے۔ فراخی وخوش حال کی امیدر کھنا بھی عبادت

انسان کے اسلام کاحسن سیبھی ہے کہ وہ فضول ہاتوں کوچھوڑ دے۔
لفضول ہاتوں کوچھوڑ دے۔
لوگوں کوتم دولت سے اپنا گرویدہ نہیں کرسکو

گے، اس لئے انہیں اپنے اخلاق سے گرویدہ مرو۔
وہ تعتیں ایس بین جن سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں ، صحت وفراغت۔
اگرتم ہولنے کی بہترین صلاحیت کے مالک ہولتو ان صلاحیتوں کو اپنے اس بھائی کی ترجمانی میں صرف کرو جو گفتگو پر قادر نہیں تو یہ بھی صدقہ میں صرف کرو جو گفتگو پر قادر نہیں تو یہ بھی صدقہ

معلائی تو بہت ہے گر اے کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت

عاصل کرے۔ دل کا اندھا پن سے بڑا اندھا پن ہے۔ راستوں میں مت بیٹھو، اگر بیٹھنا ہی ہوتو پھر نظریں جھکا کر رکھو، سلام کا جواب دو، بھلکے

چر نظری جھکا کر رھو، سمام کا جواب دو، بھے ہوئے کوراستہ دکھاؤاور کمزورکی مدد کرو۔ اگر انسان کے پاس دوسونے کی وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری دادی کا طلب گار بن جائے

جس کا کھانا بہت ہو،اس کی بیاری بہت ہو اورجس کی غذا کم ہواس کی دوا کم ہو۔ دو چہروں والا (منافق) اللہ کے نزدیک محرز جہیں ہو سکتے۔ ایمان میں وہی کامل ترین ہے مومن، جو

اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ مومن تو اینے حسن اخلاق ہے، روزہ اور نمازگزارکا درجہ حاصل کرلیتا ہے۔ زبان کی تیزی سے بڑھ کر انسان کو کوئی بری چیز نہیں دی گئی۔

دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں فرمایا، موسم بہار جو کھا گاتا ہے، اس میں ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جن کے کھانے سے

مامنام حنا 10 فروری 2013



الملس کور دوڑ سے رغبت ہیں کہ یہ فن شریف مجیون، استمکرون، بلیک مار کیٹون اور نا کام ساستدانوں کا ہے، یا پھر کراچی کی ایک بیکم کے بارے میں ای ہفتے جر آئی کہ لاہور رکیں کورس میں ایک روز میں دو لا کھ ہار کر بھی ان کی پیشانی پر ال نه آیا، بلکرچیننے والوں کواین کاریس ان کے کھریر چھوڑتے سیں، ان بی لوکوں کے لتے سال دوسال ملے قلعہ لاہور کے دامن میں کوں کی دور شروع کی گئی می ہے کتے دور تے جاتے تھے اور مینار یا کتان پر بھو تلتے جاتے تھے، صور وں اور کتوں کے علاوہ انسانوں کی بھی دوڑیں ہولی ہیں، یا ی سوکڑیا بڑارکڑ کی دوڑ کے علاوہ بھی،مثلاً عہدے کی دوڑ، منصب کی دوڑ، امارت کی دور، سفارت اور وزارت کی دور، پرایک کردش ایام کی دوڑ بھی ہوتی ہے، اسے یکھے کی طرف دوڑاتے ہیں اور ماضی مرحوم کی جراگاہ میں پہنچاتے ہیں، مارے قبلہ سم تجازی مصنف كتب كثيره اسلامي وتاريجي كااس خصوص میں برانام ہے، کیونکہان کی شب وروز میں کام ہے، این اهب خیال کومہیز ولولہ انگیز دے کر كداتے ہيں تو قارى كے خون كو يك دم جوش میں لاتے ہی، خون کی جولائی اور جذبہ جہاد کی فراوانی سے اکثر تماشائیوں کی تکبیر بھی پھوٹ جاتی ہے،اس ریس کود مصنے سے پہلے ایمولینس کا انظام كرلياستحن --

ایک دوڑ ملاکی بھی مشہور ہے، پہلے ملاکی

لوک وقت برنے ير كد سے كولو باب بنايا ای کرتے ہیں اور بیالکل جائز اور محاورے کے مطابق ہے، کین کیا زمانہ آن لگاہے کہ محورے کو الله بنانے کے ہیں، بات بہے کہ فی زمانہ لدھے کھوڑ ہے کی میز اٹھ کئی ہے، کہال گدھا ذات شريف، سلين، يوجه المان والا اور كان تك نه بلانے والاء كہال كھوڑا جے سوائے بح ظلمات میں دوڑتے اور لید کرنے کے کوئی کام مين، بدخيالات زرين، حكمت آميز اورعبرت انكيز مارے ذہن ميں اخبار كى ايك سرى و كيم كر آئے کہ "باپ رے باپ" کے جینے کا جالی بہت ہے۔ " پہلے تو ہم چکرائے کہاس تی ہی اور بریس کی کے زمانے میں باپ کے جینے کا ذكر معلوم بواكيه جارى نكابيل فيسلق فيسلق كحور دوڑ کی جرول پر کی صیر، باپ رے باپ، سی نے این ریس کے کھوڑے کا نام رکھاہے، موڑے کے نام آج کل تھ و بلغ عربی، فاری س رفتے کا رواج ہے، مثلاً دست صا، بال جريل، منطق الطير، شان فلندري، از الداديام، قك الرين، ملم الصوت، وقع المفاصل وغيره، اس کے است سیس اور عام ہم نام پر ہمیں تعجب جى بوا، پرخيال آيا كه بير بي كور البيل بوكا، سیل کا ہوگا، فقط بہال کی زبان مجھتا ہو گااور يبك كي محاورون كاوتوف ركفتا موكاء مثلًا باب يه لات بالد كورا، بهت نبيل تو تقور اتقور المورا، كيا عجب كاس كاباب بحى محور ابى ربابو

公公公

موس ایک سوراخ سے دو بارنہیں ڈر

طاقتورموك ، كمزورموك سے بہتر ہے۔ آدى كى جنت اس كا كر موتا ہے۔ تدامت بھی توبہ ہے۔ شركادامن چھوڑ دينا بھى صدقہ ہے۔

قیامت کےدن

الشرتعالى قيامت كے دن فرمائے گا،اب قوم کے بیٹے! میں بارتھا تو نے میری عیادت میں کی، وہ کے گا، اے بروردگار! میں تیری كيے عيادت كرتا تو تو رب العالمين ع، الله تعالی فرمائے گا، کیا تھے ہیں معلوم کہ میرا فلال بندہ بیار تھا، تو نے اس کی عیادت مہیں کی، کیا تو مبيل جانتا كماكرتواس كاعيادت كرتاتو مجصاس كياس يانا،ات آدم! كيد السي في سے کھانا مانگا تو نے بھے کھانا ہیں دیا، وہ کمے گا، اے پروردگار! میں تھے کیے کھانا کھلانا تو تو خور رب العالمين ہے، الله تعالیٰ جواب ميں قرمائے گا، کیا تھے ہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے مجھ سے کھانا مانگا تھا اور تونے اس کو کھانا لہیں كلاياءكيا مجي معلوم بيس كماكرتواس كوكهانا كهلاتا الوجھاس کے پاس یا تاءاے آدم کے سے! میں نے بچھ سے یالی ما تگا تو نے بچھے یالی مہیں بلایا، وہ کے گاءاے پروردگار! میں تھے کیے یاتی بلاتا تو تو خود رب العالمين ب، الله تعالى فرمائ كا، ميرے فلال بندے نے بھے سے مالی مالگ تھا تو نے اس کو یانی نہیں بلایا ، کیا تھے معلوم نہیں کہ اگر تواس کویاتی پلاتا تو بھےاس کے پاس یاتا۔

公公公

جانوروں کے پید چول جاتے ہیں اور وہ مر بحران كاشدت اختياركرنا اس كاعل موتا

موس کی مثال شہد کی تھی ی ہے جو یا گیزہ کھاتی ہے اور شہد کی فکل میں یا گیزہ کھلاتی ہے۔ مل كىدارنيت يربادر برحص كے لئے وبى يھے ہے جس كاس نے نيت كى۔ جھوٹ کے جوت کے لئے بیکائی ہے کہ انسان جو پھے سے اس کو بیان کرتا پھر ہے۔ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے الله كاشكرية بهي ادانه كيا-فرمان رسول صلى الشدعليدوآ له وسلم

مثورہ کر لینے کے بعد کوئی انسان تباہ نہیں مجھے بلنداخلاق کی مجیل کے لئے بھیجا گیا۔ عكم كاله تكبركنا صدقد --چفل خور جنت میں داخل ہیں ہوگا۔ بر یکی صدقہ ہوتی ہے۔ انسان کا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ

دین اخلاص و خرخوای کانام ہے۔ بھلائی کا راستہ بنانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ امیری دل کا امیری ہے۔ اورحیا بھی ایمان کاایک شعبہ ہے۔ مانگناذلت ہے۔ اسے بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظلم قیامت کے دن تاریکی بی تاریکی ہو

جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا

باعناب منا (12) فرویک 2013

بامناب منا (15) فروری 2013



كياا يكثر، پينشر، ۋريكشر، موسك، ماۋل موتے كے ساتھ ساتھ عائشہ بہترین شکر بھی ہیں۔ این ی اے ڈرامہ گروپ "نوشکی" نے ان کی صلاحیتوں کواجا گرکیااور نیشنل کالج آف آرس سے ان كوبيث يميل برفارمرايوارد عنوازا كيا-الله الله المداوستنك بلم ،اور بطور گلوکاره ای فن کا آغاز کیاسب سے زیاده مره کس فلدمن آيا؟؟؟

﴾ مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، خاص طور پروہ کام جن میں میں این آپ کو ماہر جھتی ہول خواہ وہ پیننگ ہو ا يَتْنَكُ بوياسْكَنْك بوجهے بركام مِن مزه آتا ب-公司人了一個二十八十二人

نیشنل کالج آف آرش نے

ياكستان وانذين فلم ودرامه اندسرى كوب شارشانث ے متارف کروایا جن میں مشہور ومعروف ادا کار،سکر، وريمشر مصوره موسيقارشامل بين انهي معروف شخصیات میں ایک جاری آج کی شخصیت عائشة عربیں عائشة عمر كاتعلق ضلع لا مورے ب\_سكول كے زمانہ ے بی عائشة عمر كوادا كاره بنے كاشوق تقااوروه اين سكول كى ۋرامە مىنجىنىڭ كى دَرىكىثرى بىيشوق وقت كساته ساته بنيتا كيابلا فرنيشل كالح فائن آرنس نے ان کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکالا کا لج میں ہونے والے ڈرامہ فیسٹیولز میں اسے فن کا جوہر و کھانے والی عائشۃ عمر نے شعبہ فائن آرٹس میں ماسٹرز

بعض لوگ کھوڑوں کی رایس کو جوا بچھتے ہیں، جارا یہ خیال ہیں ہے بے شک اس میں شرطیں گئی ہیں اور لا کھوں کا ہیر چھیر ہوتا ہے، لیکن سي بھي تو د يھنا جا ہے كہ كھوڑوں كى ورزش ہولى ہے اور ان کی صحت تھیک رہتی ہے، پھر اس سے ميس كي صورت ميں پھے آمدني بھي سي شهري كو ہوتی ہو کی اور یہاں آنے کے لئے اکثر لوگ شراب لی کراتے ہیں یا یہاں سے جا کرشراب سے ہیں، جیت کر خوشی منانے اور ہار کرم غلط كے كے لئے واس سے بريد آمدى ہولى ہ، كيونكه شراب ير بھي بھاري ميس ہے، جس چيز سے قوم کو مالی یا کوئی اور سم کا فائدہ چہنجتا ہو، وہ

کیے مفریا حرام ہوستی ہے۔

شراب کے باب ش لوگوں کے داوں میں ناحل کے محکوک ہیں، لا ہور میں سی کوشراب بینی ہوتو ذمہ دار ڈاکٹر یا قاعدہ شفیکیٹ دیے ہیں کہ حامل ہذا کی صحت بھی قائم رہ سکتی ہے اگر بیہ شراب پیارے اور پرمث دیے والے پرمث دیے ہیں کہنددیا تو بے جارہ خرابی صحت سےمر جائے گا، این بچوں کو سیم کرجائے گا، آپ نے لا بور کے زاس میرا مول چھلا تک کیس کی خروں میں دیکھا ہوگا کہ مزموں کے باس شراب سے کے یا قاعدہ پرمٹ تھے، یعنی ان کی تحلیل خراب صى، غالباده ان بيبول سے علاج كرانا جا ہے تے کہ پاڑے گئے، جونے کے متعلق بھی بیسکل ہم نے کی کتاب میں دیکھا ہے کہ بغدادی اور کلا كوث سم كے ليماندہ علاقہ ش تو ناجائز ہے، معیوب ہے، بلکہ قابل دست اندازی بولیس جرم ہے، لین رکی کورس ہو یا کلب میں ہو یا کسینو ين موادراس كى چافى تكالى جائے، يقى الى وفيره ديا جائے، لو بيجائز ہوجاتا ہے۔

دوڑ مجد تک ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے بیلوگ جاعتیں اور سیس بنا کردوڑتے کے ہیں ، اسملی تک ہوگئ ہے، کوئی کوئی تو مظرہ وزارت کو بھی چھوآتا ہے، جو ملاحض دو پیازے ہیں، ان کوجی يهي آرزوكرتے ديكھاہے كہ يااللہ بقيہ عمردين كى خدمت کا دم بھرتے اور جھنڈے والی کار میں سفر كرتے كزرے، پر مجد كا تجره ان كوبيس بھاتا، کیونکہ ائیر کنڈیشنڈ مہیں ہوتا، ویے بھی ایے ہیں

مارا شاره نه موس ش شیول ش، نه بم دین کی دوڑ کے قابل، شدونیا کی دوڑ کے، بلکہ ک بھی سم کی دوڑ کوخفیف الحرکتی مجھتے ہیں، ہماری مثال بنے کے کئے کی ہے، کٹا کہتے ہیں پنجابی میں بھینس کے لخت جگر کو، صاجز ادے کو، برخور داركو، ينيئ كاكثا اور جاث كاكثا بمعمر اور دوست تھ، جاٹ کے کئے نے کہا، آؤ بھی ھیلیں، بنے کے کئے نے کہا، ایسا کھیل کھیلیں جس میں دو پیسے كامنافع مواوراكر بينه موتوكم ازكم كوئي نقصال تو نہ ہو، جاٹ کے کئے نے کہا، "دوڑنا دوڑنا" تھیلیں، بنیئے کے کئے نے کہا، نا بھی نا، دم پھول جائے گا، اب جاٹ کے کئے نے کہا، اچھا کودنا كودنا كليس، بننے كے كئے نے اس سے بھى ناكى اور کہا ناحق کو گھر کھیں گے، آخر جاٹ کے کئے نے کہا، تم بی بناؤ کیا تھیلیں، بننے کے کئے نے كبا، كونى بحطے مانسوں كا تھيل ہونا جا ہے، ليثنا لیٹنا تھیلیں، صاحبو، لیٹنا لیٹنا قومی تھیل بھی ہے، ب فتك لين اور ليغ رب اور لينالينا كهل والا آج کل کی اصطلاح میں ترقی نہیں کرسکتا، لیکن ب خونی کیا کم ہے کہاس کا دم بیس چھولتا اور کھر نہیں

公公公

مامنامه دينا (15) فروري 2013

ماهنام دينا (12) مروري 2013

چنے کا کہا جائے تو آپ س کا انتخاب کریں گی؟؟؟ استنگ كانتاب

かりまったがかりますしてか ے شعبہ فائن آرش میں ماسرز کیا، کیا آپ کے کام کی كوئى نمائش بمى كلى؟؟؟

> €. جى مير \_ بے بو ئے سياف پورٹريش كى ایکیز بیش لگ چکی ہے۔

マンラションをいるかり

ڈرامدزیادہ پندے؟؟؟

♦ بيا تخاب تھوڑ امشكل ہے درامة و تقريباً سارے بى اجھے گئے ہیں، لیکن "زندگی گذرگئ" زیادہ پسندآیا۔

一十一多一大了多一大 كتنے ڈرامہ ہیں اور كن جينلو پرريليز ہوئے اورسب ےزیادہ شمرت کس نے ماصل کی؟؟؟

الله على بين ، جن مين "ميرى ذات ذره بينشان" جيو پراور ڈولی کی آئے گی بارات میں میرا کردارصلے کا تھا بيد ارسام آروائ پرريليز مواجيوني وي كاليد وْرامدليدْ يزيارك مِن بطورتاشداور للبليجس مِن خوبصورت كارول ليكياجوسب سيزياده مقبول موا

ادب آرث اورموسيقى سآپكو アクシャラーラーリーラック المارز يريقين نبيس إميرى ويث آف برتها كوبر 1980 ہے۔ادب آرٹ اورموسیق سے شروع سے لگاؤتھا۔

المانياده تراوكون كالجين شرارتون \_ جر پورگزرتا ہے آپ کا بھین کیا گزرا؟؟؟ ا ف کورس شراتوں سے بھر پورشرارتی تھی۔ からいとりというというか

قلفہ ہے؟؟؟

﴾ نہایت میل کے آیک انسان کاموڈ حالات کے منشا ہونا چاہے غیر فیکدارروبیاس کے لیے مشکلات کھڑی

ایمت ہے؟؟؟

﴾ کھاوگ زندگی ک دوڑ میں آ کے بھڑنے کے شارث كث اختيار كرتے بين ليكن ميرى نظريل شارث كث كيااثرات دير پانهيس موت\_

الله این فیملی کے بارے میں بتا کیں کہ محريس كتف افرادي اورأن كے ساتھ وقت كزارنا كيالكاني؟؟؟

﴾ ميرے والد كا انقال موچكا بيراجيونا بھائى اور ميرى والده جوكه كراجي مين مقيم بين اكثر الا بورآت بیں اُن کے ساتھ وقت گزار کے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کازندگی کا سب سے خوبصورت لحد ہمارے ماتھ شیر کرنا پندکریں گی؟؟؟

€ کوئی خاص لحدتویاد نیس بهال مرمیری دندگی کابر وہ لحد بہت میمیتی اور یادگار ہوتا ہے جب میری مال مير عاته موتى يل-الكك شوى ميزياني كاتجربيك

الك شاندار تجربة قاال عين في اي شايفين ے كافى داد حاصل كى۔

かりといっといりという علامات بين جوآپ كويند بين؟؟؟ 6 مجھا سے لوگوں سے نفرت ہے جودل میں چھوٹی چونی باتی رکھ کرموڈ بنائے رکھے بیں ایس عاوت

مير اخلاق مين نبيل عاور يبي جي كويسد ع-ا پاینترفنکاروں کیا سِق عاصل كرتى بين ؟؟؟ المينتر فاكارا في ذات كاندرايك ادارد بوت بي ميرى كوسش رہتی ہے كہ ميں اپنے سينئر فذكاروں كى عرت كرول اوران سے پچھ نہ كچھ حاصل كرول \_ الم فيشن كي ونيامي آپ كوكيمالياس

پندہاور کس ڈیز ائٹرے انسیائر ہیں؟؟؟

مجروه لباس جوملس بوخوبصورت بواورجس كرنگ

一分ではからから يرصف والول كوكيا بيفام دينا يندكرين كى ؟؟؟ ﴾ يج بوليس ايخ والدين كي قدركرين أن كي خدمت كرين بميشه صبرت كام لين اورائ اوسان خطانه ہونے دیں اسے آپ زندگی کی برقتم کی خطرناک چويش كامقابله كريتے ہيں۔

الله آپ کانظر می بہترین مشورہ کیا

المرى نظريس بهترين مشوره جس يديس خود بهي مل

پيراموں كه "صبركامياني كى چانى ہے"



مامنامه هنا 16 فروری 2013

ماسام حنا (17) فروری 2013

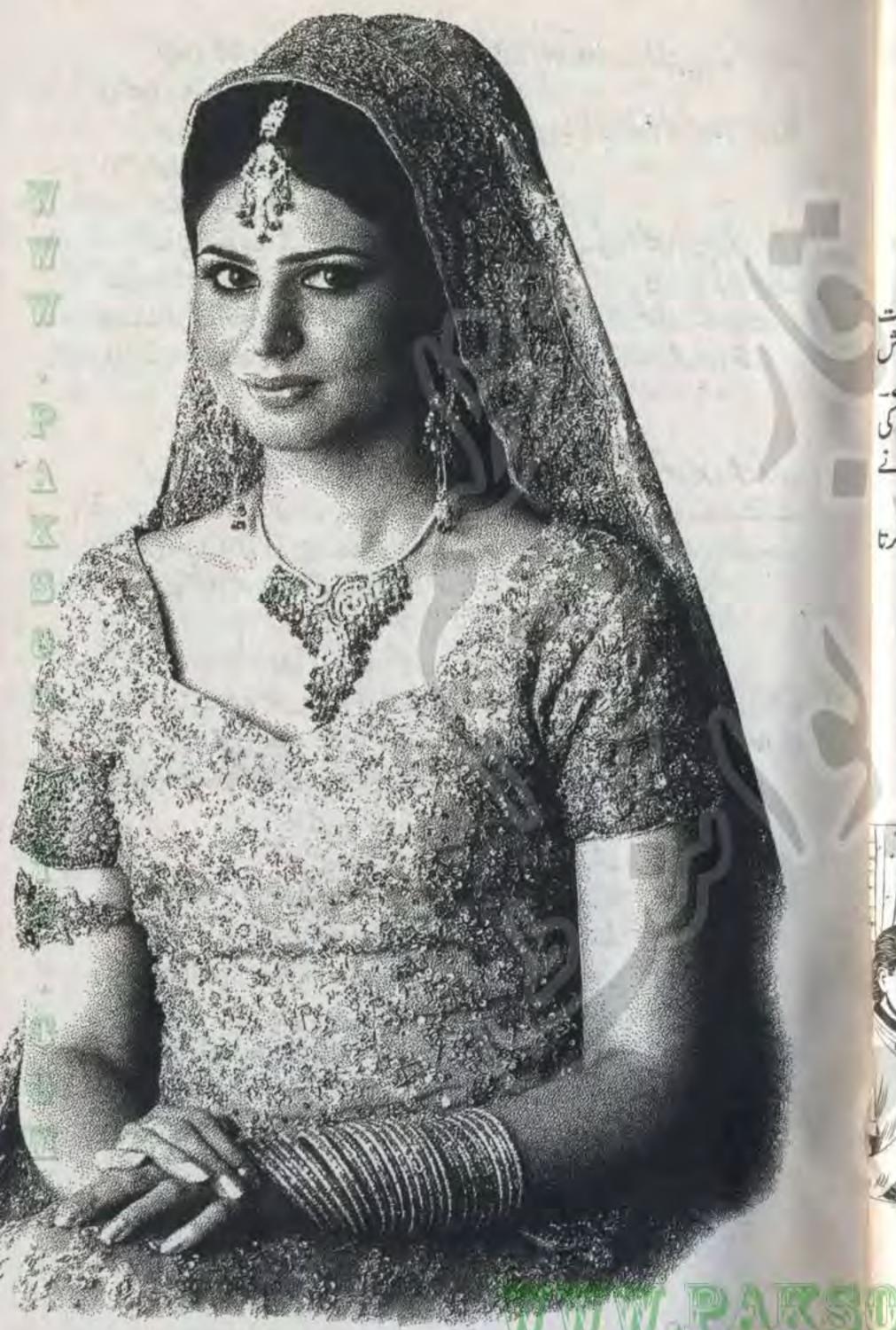



پرنیاں، معاذ کے التفات پہمضطرب ہے، اسے ہرگز سمجھ نہیں آتی معاذ کی بہ توجہ اور چاہت کے مظاہروں میں کس درجہ سچائی اور اخلاص ہے دوسری جانب معاذ کو پرنیاں کا بہ سپاٹ اور ترش روبہ بھی ہرٹ بھی کرتا ہے مگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا دل جنتنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ جہر و نارسائی کے ساتھ رقابت کی آگ جہان کوجلا کر خاکسر کیے دے رہا ہے، معاذ یہ اس کی وضاحتیں آشکار ہوتی ہیں تو اس کا اضطراب اور ملال ایکدم بڑھ جاتا ہے مگر وہ لا چاری محسوس کرنے دے سوا کچھ کرنے ہے قاصر ہے۔

زیاد، نوربیک بے اعتبائی کو محسوس کرتا پریشان ہے اور معاذے بالخصوص مدد کی درخواست کرتا ہے، معاذاس کی مدد کا وعدہ کر لیتا ہے۔

سرهوين قبط

ابآپآگ پڑھئے



جان وے پول دے حال دل اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ وہ سب جھوم رہے تھے،معاذ کوگانے میں ملکہ عاصل تھا بيسب مانتے تھے، مراب بيرنگ پر نيال يہ بھي يقينا چڑھا تھا، اس نے مسکراہ د واكراہے ديكھا تھا، وہ جو بے حد سین تھی اتنی کہ دیکھنے والامبہوت ہوجاتا تھا، شہد آگیں بردی پردی آنگھیں جن میں حزن و ملال بسيرا كي ركھتے تھے، كھلے گلاب جيسے عارض جو بھی گلائی ہو كے بھی سرخ جيونی س ستوال ناک، جو بھی اسے مغرور ظاہر کرتی بھی بے نیاز ، مگر بلاشبہاس کے حسن میں تمکنت تھی وقار تھا اتی چھوٹی عمر میں لڑکیاں عمو ما بے وقوف اور حد درجہ شوخ ہوتی ہیں مکر وہ ہمیشہ پروقار نظر آلی تھی، یمی وقاراس کے حسن کومز پر تکھارتا تھا، وہ لاکھوں کے بچے میں بھی منفر دنظر آیا کرتی ،اس کے انداز میں ایک شان اور تمکنت تھی کہ معاذیوں بہت کم کی سے متاثر ہوا تھا مگر وہ اسے محول میں اپنا اسربنا الى هى اس وقت بھى دودل كى تمام شداوں سے اس كے لئے اسے جذبے آشكار كرر ماتھا۔ آ جا تھے ہاتھوں یہ قسمتوں سا لکھے لوں میں آ جا تيرے كاندھے يہ عمر بحركو چتكوں ميں جان دے بول دے حال دل

وہ خاموش ہواتو اس کوزبردست انداز میں سراہا گیا تھا، پرنیاں نے چونک کرسراونجا کیا تھا، وہ دل و جان سے اس کی سمت متوجہ تھا، نگائیں چار ہوتے ہی نہایت عجلت میں سلیوٹ مارا تھا، يرنيال نے كربرا كرنگاموں كازاويد بدل ڈالا،معاذ نے كبراسالس تعينيا۔

"ميں نے كہا تھا تا يہ پھر ہے ہار ہے سب چھے" اس نے جیسے جہان سے شكايت لگاني می، وہ اپنے کی خیال سے چوتکا۔

پوت رہ مجر سے امید ہمار رکھ زیاد نے جانے کب کابدلہ چکایا تھا،معاذات ڈھنگ سے کھور بھی نہ سکا،اس کا بیل بجے لگا وه اس سمت متوجه مو کیا تھا۔

اس وقت وہ لوک وادی چنجے دن آ دھے سے زیادہ سفر کر چکا تھا، حو ملی تک پہنچے ہے جل خواتین نے اپنے میک اپ اور بال از سر بے نوسنوارے تھے، وادی کے آغاز کے ساتھ ہی سربز رائے کوچی انہوں نے اثنیاق جری نظروں سے دیکھا تھا، جیسے جیسے سر سیزعلاقہ وادی کی جانب جا رہاتھا، ماحول کی حلی بوعتی جارہی تھی، سورج کی تیش نہ ہونے کے برابر تھی کویا تیمور کا دوران سفر ایک پارٹون آیا تھا زینب البتہ کئی بار کال کرکے ہوچھ چکی تھی، گاؤں سے باہر پختہ سوک حویلی تک جاتی تھی جس یہ وادی کا کوئی اور باشندہ یاؤں رکھنے کی بھی جرأت نہیں کرسکتا تھا، سوک کے دونوں اطراف صنوبر کے درخت تھے جن کے سو کھ سے تارکول کی سٹرک یہ ہوا سے اڑتے تھے، پوری حویلی دن کے وقت بھی جلتے بچھے رنگ برنگے برقی فقوں سے دیک رہی تھی،ان کی گاڑی پھا تک تك يہنج سے بھی قبل كيث كھول ديا كيا تھا، يور تيكو ميں مزيد كئى گاڑياں كھڑى كھيں، وہ سب ايك ایک کرکے پنچار نے لگے، پرنیاں نے کھڑکی سے باہروسے وعریض سرسبزلان پاپی نگاہیں جما

"اچھایارچھوڑونا یہ بحث، تم ہمیں گانا سارے تھے۔"جنید بھائی نے نری سے کہد کر ماحول کی مبیمرتا کو پھر سے خوشکواری میں بدلنا جایا۔ "میرے الفاظ اب بھی وہی ہیں، میں میسانگ انہیں ہی ڈیڈیکٹ کروں گا۔" معاذ کے کیج كى مضبوطي اوررسان مين فرق مبين آيا تھا، زياد كھانسا۔ "لا لے آپ کو یا د ہوتو پر نیاں جی نے آپ کواجازت ہیں دی۔" "نه دین اجازت، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور بھائی بیآ ہے جیتھیں ہیں، لوگوں کو گھیر کھار کر، فاصلے یہ ہوں، ان یہ صرف آپ کی اجارہ داری ہیں ہے۔ "اس کی بے باک کا کراف دهرے دهرے اونجا ہوتا جار ہاتھا، زیاد کسی طرح بھی اپنے قبقے کا گلاہیں کھونٹ سکا، جہان نے یرنیاں کے احساسات کی برواہ کرتے ہوئے معاذ کے باز وکود بوچ کر تنبیدا نداز میں دبایا تھا۔ جو بھی آتا ہے تیرے پہلو میں جگہ مانتے ہے ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں اس كالبجد البعى بھى احتجاجى تھا مرشرارت كارنگ كئے ہوئے، بھا بھى كو كھوريوں ميں كرال قدراضافہ ہوا، معاذ نے ان کے سامنے ہاتھ با قاعدہ جوڑ ہے تب وہ ڈراسایر نیاں کے سامنے سے سر کی تھیں، معاذ کواس کے چیرے کا تھن ایک رخ نظر آسکا، جو بے تحاشا سرخ ہور ہا تھا وہ دل آویزی ہے سرایا پھر یا قاعدہ گانے کا آغاز کیا تھا۔ جان وے جان کے حال دل جان وے بول دے حال دل ماحول ایک دم برسکون موگیا، بس اس کی آواز کا بھاری بن تھا، دورافق پر چھوٹی سفق کی لالی کھڑی کے باہر تیزی سے بدلتے مناظر اور وہ خودجس کا دل متضاد کیفیات کا شکار تھا، معاذ کی اہمیت دل کو بھارہی تھی تو اس کا یہ چلبلاین ، وہ کیا گہتی تھی شایدا سے خود خرنہ تھی۔ آ جا تیرے سینے میں سالس سالس پھلوں میں

آ جا تیرے ہونوں سے بات بات نکوں میں تو میری آگ سے روشی چھانٹ کے یہ زیں آسال جو بھی ہے بان لے جان وے جان کے حال دل

جان وے بول دے حال دل يرنيال كولگاس كادل اس كى آواز كے ساتھ على رہا ہو، ايك جادوتھا، ايك بحرجواس يوجها تا جار باتھا، یا شایدوہ خودساح تھا جومنتر پڑھ رہا تھا اورسب کھا ہے گئے ہموار کرتا جار ہاتھا، وہ کم صم بیتھی تھی، جیسے خود کو بھی فراموش کیے۔

> آ جا تيرے ماتھ يہ جائد بن كے اترول ميں آ جا تیری آ تھوں سے خواب خواب کرروں میں جان وے جان کے حال دل

تھا، کمرے میں وہ دونوں تنہاتھیں، نوریہ تو جیے کی ایے سہارے کی ہی منتظر تھی، بری طرح سے بلک آتھی۔

بلک آئی۔ "دختہیں کیا ہو گیا تھا ای رات؟ مجھ سے بھی تم پہانی نہ گئتھیں، میں بدل گئ تو کیا ہوا؟"معا وہ تھی اور پچھا درشدت سے ملئے گئی۔

''مین نہیں ہوسکتی ایزی زین! میں نہیں سنجال سکتی خود کو، نتم ہے مر جاؤں گی اگر یہی صورتحال رہی وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں تو مجھے نہیں ہو جھے کیا ہوجا تا ہے، میں خود کو بھول جاتی ہوں میری بسارتیں میری ساعتیں میری رگ رگ میرے اعصاب جیسے بچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا، میں بے بس ہوجاتی ہوں۔''

وہ زارہ قطار رور بی تھی، زیب سششدرتھی، وہ تواسے چپ کرانا بھی بھول گئی تھے، یہی وہ لئے تھے جب بہا وہ لئے تھے جب پر نیال اپ دھیان میں اندرآئی تھی مگر زیب سے لگ کر بری طرح سے بلکتی نور پہ کو دکھے کراس پہ جیرانی تھیرا ہے اور پر بیٹانی نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا، زیب بھی قدرے گڑ بردائی تھی، نور پہتو حواسوں میں بی بہیں تھی۔

"كيا بوانوري؟ آپ روكيول ريى بين؟"

قاصررى مو

پرنیاں جس کے قدم گویا زمین نے جگڑ لئے تھے خودکوسنجال کر تیزی سے ان کی جانب آگئی میں انور یہ نے آنسوؤں سے جل تھل آنکھوں سے اسے دیکھا اور کچھ کیے بغیر زینب سے الگ ہوکر آنکھیں اور چہرارگڑ کرصاف کرنے گئی ، پرنیاں کا سوال اس نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا، پرنیاں نے جیرانی سے اس کا بیانداز دیکھا تھا پھر اس کی سوالیہ استجابی نظریں زینب کی جانب آتھی تھیں۔ نے جیرانی سے اس کا بیانداز دیکھا تھا پھر اس کی سوالیہ استجابی نظریں زینب کی جانب آتھی تھیں۔ ''انہیں کیا ہوا ہے زینب؟'' قدر سے تھا ط انداز تھا اب اس کا شاید وہ نور یہ کے ساتھ زینب کے بھی گریز کو یا گئی تھی۔

'' پھوہیں ہری! مجھ سے بہت دوئی ہے تا اس کی ہیشہ کے لئے پھڑ جانے کے خیال سے بریشان ہے۔' زینب پھیلے سے انداز میں کہدرہی تھی مگراس کے چہرے پیصاف صاف جھوٹ کھا ہوا تھا، پر نیال پچھ نہیں بولی، گاہے بگاہے اس کی نگاہ ٹوریہ پہ اٹھتی تھی جس کی ناک اور آ تکھیں بہت زیادہ سرخ ہورہی تھیں، اسے یا دتھا شاہ ہاؤس کے دیگر مینوں کی طرح نوریہ نے اس سے نہ تو بہت زیادہ سرخ ہورہی تھیں، اسے یا دتھا شاہ ہاؤس کے دیگر مینوں کی طرح نوریہ نے اس سے نہ تو بہت کی کوشش، بلکہ پچھلے بہت اٹھی مجبت وا پنائیت کا اظہار بھی کیا تھا نہ ہی گھیل بھی قدرے کم ہو چکی تھی تو باتی سب کے ساتھ سے باتھ بر نیاں نے نوریہ ہے بھی گھلنے ملنے کی کوشش کی تھی گرنوریہ کے دویے کی وجہ سے یہ کوشش ہر ساتھ بر نیاں نے نوریہ ہے بہوئش کی تھی گرنوریہ کے دویے کی وجہ سے یہ کوشش ہو سارنا کائی کا شکار ہوئی رہی تھی، پر نیاں نے زیادہ غوراس لئے نہیں کیا تھا کہ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو سارنا کائی کا شکار ہوئی رہی گھی۔ گواورر پر زوڈ نیچر کی ما لک ہو، گر پھرا سے بچھ کلک ہونے لگا تھا، جواسے سمجھ آرہی تھی وہ ا تناخوشکوارنیس تھا، جبی وہ قدرے کی حم ہو کر دہ گئی تھی۔

دیں، دن روش تھا گرمرئی بادلول سورج کی تپش چھین کی تھی، گہرے بادل یہاں وہاں اٹھکیلیاں کرتے پھر رہے تھے، تو پلی کے اندرونی جھے سے تیمور خان اپنے والد اور دیگر مرد حضرات کے ساتھ اس سمت تیزی سے آتا ہوا نظر آیا، وہ باری باری سب کے گلے ل رہا تھا، جبکہ خوا تین کا استقبال تیمور خان کی بہنوں نے کیا تھا، کوشی کیا تھی وسیع وعریض کل تھا، جدید اور قدیم کے زیردست نقابل کے ساتھ، ہر جگہ خصوصی آرائش نظر آرہی تھی، زبان خانے بیں ہرسوخوا تین کا بیرا تھا، سرمرات آ نچل، کھنتے تھے، دکمی نگاہیں، شور ہنگامہ، حو بلی کا کونہ کونہ ہر بہر مجل سے معطر تھا، انہیں تیمور خان کی بہن زرالا لے اپنی معیت میں زیب کے کمرے تک الائی تھی، زیب جھے انہی کی انہیں تیمور خان کی بہن زرالا لے اپنی معیت میں زیب کے کمرے تک الائی تھی، زیب جھے انہی کی شدت سے منتظر تھی، والبانہ انداز میں ایک ایک سے گلے بنک سوٹ پہ بھاری کا یدار دو پٹے میں سونے کے بیش قیمت گرفیس زیورات سے تھی وہ قیا مت خیز حد تک حسین لگ رہی تھی، دو پٹے میں سونے کے بیش قیمت گرفیس زیورات سے تھی وہ قیا مت خیز حد تک حسین لگ رہی تھی، وہ تیا مت خیز حد تک حسین لگ رہی تھی، وہ چھی۔ سے نکلے فانوس کی چک دمک بھی گویا اس کے مباسے ماند پڑگئی تھی۔

"کیسی ہو پری؟ میرے لالے کے ساتھ صلح ہوئی تمہاری؟" پرنیاں سے گلے ملتے ہوئے اس نے شوخی سے آنکھیں نچائی تھیں، پرنیاں کے گلائی رخساروں پرلہو چھک آیا، اس نے بے ساختہ ہونٹ کا فے تھے۔

"یار ماناتم بہت حسین ہو، گرلالہ بھی کسی سے کم نہیں ، کیا تمہیں میری بات سے اتفاق نہیں۔" زینب نے اس کی کیفیت نوٹ کی تھی جبھی قائل کرنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی ، پر نیاں نے خاموثی میں ہی عافیت بھی تھی ، زینب کواس سے دھیان ہٹانا پڑا کہ مما اور مما جان آ گے بڑھ کراس سے ملز گئی تھیں

سے ملئے لئی تھیں۔

زینب کے لئے شہر سے ہی ہوئیش کو بلوایا گیا تھا، میرون کلر کے خوب گھیر داریشواز میں ولیمہ
کی دلین بن کے اس پہالیا نکھار آیا تھا کہ گلاب بھی اس کے چہرے کی تازگی کے آگے ماند پڑگئے
ستھ، زینب کی بات بے بات بنی اس کی طمانیت اور آسودگی کی گواہ تھی، فوٹوسیشن کے لئے جب
تیمورخان وہاں آیا تب نور ریہنے پہلی بار دونوں کو بخور دیکھا تھا، وہ واقعی بہت شاندار جوڑی تھی، مگر
پھر بھی کچھے تھا ایسا کہ وہ جہان سے کم لگنا تھا، وہ لب بستہ کھڑی تھی جب زینب نے اسے اشارے
سرای طرفہ سان اتھا

"م كمال چيى مونى تعين؟ ابنظر آئي موجھے"

"میں سب کو بھیشہ بعد میں بی نظر آتی ہوں، اس میں تنہارانہیں شاید میری قسمت میرے رکافصور سے "

نوریہ جس فرسریشن کا شکارتھی ای شم کا جواب دے سکتی تھی، رائے بھر معاذ کی شوخ جسارتوں اور بے لگام ہوئی نظروں نے اسے کیسے کیسے خودتری کا شکار نہیں کیا تھا، وہ خود کولا کھ بے بیاز ثابت کرتی رہی تھی مگر اذبت تھی کہ پنچے گاڑھے جاتی تھی اس کے اندر، زینب نے بے حد جیران ہوکراسے دیکھا تھا، پھرا میکرم اے گلے سے لگالیا۔

"نورى كيا موكيا ع جان! فيك اث ايزى"

الم يمي شكرتها كماس وفت سب لوگ كها تا كهاني كها تا كهاني كا تا كها في كا تا جا ي عنه ، فو توسيش بهي ختم مو چكا

"كياسوچ راي مويرى؟" نوريدواش روم مين منه باته دهون كي غرض سے كئ تو زينب نے

اسے پکاراتھا، پرنیال نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا یوں جیسے اس کی بات کامقہوم بھنے سے

ولیمہ کے اعظے دن بھی زین کے سرنے البیں واپس آنے کی اجازت مہیں دی تھی، انداز میں اتنا خلوص اور اصرار تھا کہ انکار کی تنجائش جمیں بچی تھی، الیسی میں ان کے قیام کا انتظام تھا، کھانے کے بعدوہ لوگ وہاں آئے تو زیاد کا موڈ پھر جا گنے اور باتیں کرنے کا تھا۔ "يار سارا دن اپنول كى شكليل د يكھنے كوترس كتے، عجيب قوانين بين حويلي والے پٹھانوں کے۔ "اس کی زم لودیت تکا ہیں جس خاص انداز اور زاوید سے تورید پیا تھی تھیں ان کی اپنی ہی ایک زبان تھی، جے دل والے بخوبی مجھتے تھے مگرنور بیتو اسے خصوصی طور پر تظرانداز کرنی تھی۔ ''پٹھانوں کے جیسے بھی قوانین ہیں بات اس دفت آئی ہے دیور جی کہ آپ یہاں سے تھسکیس المين سونا ہے، اتنے طویل سفر سے تھے ہوئے ہیں۔ سب خواتین ایک کمرے میں تھیں، لڑ کے دوسرے کمرے میں تھے، بھا بھی کی بات پرزیاد کا مندلتك كيا تها،اس في سخت شاكي موكر الهيس ويكها-"ليعني آپ ظالم ساج بن ربي بين-" بعاجهي نے اسے آنگھوں بي آنگھوں ميں خاموش رہے کا اشارہ کیا تھا، پھروہاں آئی ملازمہ سے بٹی کا فیڈر تیار کرنے کا کہتی بہانے سے باہر آگئیں، زیاد مجریت جناب! آپ کے انداز بھے مطلوک لگ رہے ہیں۔ "نورى كاطبيعت تفيك بنه بي موذ ، بهتر موكاتم بهي جاكرسو جاؤ-" "كيا ہوا ہے اے؟" وہ نورى طور پر پريشان ہونے لگا۔ "نتھنگ البیشل! شاید کھھاپ سیٹ ہے، تھیک ہوجائے کی ڈونٹ وری۔" بھا بھی کے کہنے یہ وہ کہرا سائس بھر کے رہ کیا پھر چھ خیال آنے یہ بولا تھا۔ المين جريت يوجه لون اس كي-" " برگر جیس الا کے عقل کے ناخن لو، بتایا ہے ناموڈ تھیک جیس ہے۔ بھا بھی نے تادی نظروں سے کھوراہتائے والی بات بھی ہیں تھی کہموڈ کس وجہ سے خراب تھا، زیاد نے سردا ہ جری اور والیسی کو پلٹا تھا، اس بل ملازمہ کی معیت میں زینب اس ست آلی نظر آلی، ڈیپ پر بل جدید تر اش خراش کا سوٹ بالوں کا خوبصورت سا اشائل بنائے، دونوں کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں اور میس ساسونے کا سیٹ پہنے وہ ایک نئ حجیب، دلکش سے روپ میں سامنے ھی، زیادکود کھ کر بھا گئے کے انداز میں قریب آتے ہی اس سے لیٹ گئی۔ " كب سے ويث كررى حى آپ كا، مجھ سے ملنے آئيں كے مرآپ كولوشايدا حماس تك نہیں تھا، اتی جلدی بھول گئے ہیں مجھے۔ "شکوے شکا تیں آنسو، زیا دتو بو کھلا گیا تھا، جبکہ دروازے سے نکاتا جہان ای زاویے بیسا کن رہ کیا تھا۔ " كيے ملنے آتے بھئ، آپ كے سراليوں نے بابندياں ،ى اتى سخت لگاركى ہيں۔" زياد صفائی پیش کرنے لگا۔

"پیا اور لالہ کدهریں؟ مجھے ملنا ہے ان سے بھی، حسان وغیرہ۔" وہ آنسو پوچھتی اس سے

مامناس حنا 25 فروری 2013

"دجمہیں کیے لگے تیمور اور ہماری حویلی؟" وہ مکرا کر پوچھرای تھی، پرنیاں خود کوسنجال کر "سب کھ بہت اچھا ہے، خدالمہارا نصیب اچھا کرے۔" "تیور کہدرے ہیں تم لوگوں کو یہاں کھے دن روک لیس کے، ویلی کا وزٹ کرنا، بہت رومنفک جگہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے اس جگہ صرف انہی لوگوں کو آنا جا ہے جوسنگل نہ ہوں تم لا لے کے ساتھ پہلی بار آئی ہو، آئیڈیل جگہ ہے، انجوائے یورسیف " پرنیاں کے چرے پ میری اسٹڈی کا بہت حرج ہورہا ہے زینب، پھرسمی، پیفائش ائیر ہے میرا، یونو پچھلے تین سالوں کا بھی یہی تجوڑے۔ "اس نے صاف دامن چھڑایا تھا، زین نے سر جھٹک دیا۔ "الک دو دنوں سے چھفرق ہیں ہڑے گا، ایسا وقت بار بار ہیں آیا کرتا، تم لوگوں کے لئے تیورنے اسکسی میں قیام کا تظام کیا ہے، الگ تھلگ کوئی پر بیٹائی ہیں ہوگی۔ اب کے پرنیاں نے کچھ جواب جیس دیا، یہ بحث لا یعنی عی، یہاں اس کی جیس بروں کی مرضی "نیآب نے اِن سے بی لالہ کا کیوں پوچھا؟" بھا بھی کے ساتھ حوربیاور مار بیجی کھانے كے بعد كرے ميں آئى ھيں، مارىيے نے اس كافقرہ اچكا۔ "لالدكاتو برنيال سے بى يوچھول كى تاء البت زياد بھائى كاميس نے نورى سے احوال دريافت كرنا ہے۔ واش روم سے برآمد ہوئى نور بيكوشوخ نگاہوں كى كرفت ميں ركھ كريزين نے فقره چست کیا تھا اس کارنگ متغیر ہوا تھا، پر نیال کی نگاہ کھ بھر کواس کے چبرے پہ تھبری تھی اور پھر جھک "مجھ سے کیوں؟ میں نے تمہارے بھائی کا حساب کتاب ہیں لکھ رکھا۔" نوریہ بری طرح ے روقی عی ، زین نے مسکراہ ف دیا کراسے دیکھا۔ "مرانبول نے تورکھا ہوا ہے ا۔" "شاپ اپ زین!" وه صبط کھوکر سی بردی تھی۔ 'ریلیس جانو کام ڈاؤن۔ ' بھابھی نے بروقت نور بیکواٹھ کرسنجالا، وہ شدت عیض سے "خود کوسنجالونوری کیا ہو گیایار" "سب کوسمجھادی، آئندہ مجھے سے ایس بات کوئی نہ کرے بہیں پند مجھے۔" وہ ہوئی وحشت زدہ ی چیخ گئی تھی، بھا بھی نے اسے زور سے اپنے ساتھ بھینے لیا، پرنیاں کھو چکی رہ گئی ہی۔ " فیک اٹ این ی نوری اکوئی نیس کے گا، ریلیس " بھابھی اے یوٹی ساتھ لگائے تھیے گئی میں، وہ محوں میں نٹر ھال ہو چی عی۔

مامناب حنا (22) فروری 2013

الگ ہوئی، جہان جیسے اس ٹرانس سے نقل آیا اور غیر محسوس انداز میں قدم موڑے اور دوسرے دروازے سے دہاں سے باہر تکل آیا تھا، وہ خود میں ہر کر ہر کر بھی اس کا سامنا کرنے کا حوصلہیں یا تا تھا، کرے سے باہرآنے کے بعداس نے اضطرالی کیفیت میں سکریٹ سلکایا تھا اور کئی گہرے كبرے كش كئے، جس جكہوہ كھڑا تھاوہ ايك وسيع مسطيل طرز كى لائى ھى، جس ميں ملكے براؤن رنگ کا دبیز قالین بچیا ہوا تھا، سامنے بڑی می الماری کے عقب میں براؤن کلر کے هنیل کے وسیع صوفے تھے، وہ لیے ڈگ بھرتے ہوئے لائی عبور کر آیا، بیر حویل کا تھی حصہ تھا جہال اب وہ کھڑا تفاء بيحصه بھي قابل ديد تھا، سرسز جموار اور تروتاز ولان ، مركزي لائيوں كي روشنيوں ميں نگا ہول کے سامنے تھا، دور تک سبز حملیں فرش کی جا در چھی تھی جس کے کنارے کنارے تین اطراف محرائی طرز کی چھوٹی اینوں کی قطاریں خوش نما کیاریاں تیار کی گئی تھیں، جن میں نہایت خوبصورت پھولوں کے بودے اپنی بہار دکھارے تھے، وہ مصطرب تھا حویلی کی خوبصور لی اور طرز تعمیر بیاس کی تگاہ ہیں تھی، اے تو یہ بھی خرمیں تھی اس کے قدم کس ست اٹھ رہے ہیں، معا تھ تھروں کی جھنکار اورمیوزک کے سرتال بدوہ اینے خیالات اورسوچوں سے چونک اٹھاتھا، جہال وہ اس وقت کھڑا تھا یہ یقینا مردانے جھے کا بی کوئی کوشہ تھا، یہ کرے کا چھوڑاہ تھا جس کی بدی بری کھڑ کیوں ک سلائیڈز کھی ہوئی تھیں،میوزک اور تھنگھرؤں کی سے واز ایس تھی کھڑ کیوں سے باہر آ رہی تھی،اندر کون تھا اور کیا ہور ما تھا اس سے اسے دیجی ہیں تھی، اس نے والیسی کوقدم موڑے تھے کی سوالی اللى كى جلتر مگ نے اس كے قدموں كو جكر ليا، جانے كيوں اسے بيآ واز كس قدر شناسا كلى تعي، وه قدموں کور بجیر یا محسوس کرتا و بیں تھا رہ گیا ،اس نے کردن موڑ کرد یکھا ، کھڑ کیاں اتنی بلند ہیں تھیں اكروه قريب جاكرذراى كوشش كرتا تواندروني منظرتك رساني بإسكتا تقاء بمرجانے وه كون ساجذب تھاجس نے اے آ کے بوصے اور کھڑ کی سے جھا نکتے یہ مجبور کر دیا تھا، حالانکہ گانے کے وامیات بول اس کے چرے پر حی پیدا کرنے کاباعث سے تھے۔

" تم آئن اور فولا دے ہے ہو تیمور خان اسم ہے تمہارے باز دوں میں اتن طافت ہے کہ

ایک بار بچھے بانہوں میں جکڑتے ہوتو تمام ہڑیاں اپنی جگہ سے ال جاتی ہیں۔'' نیلما تیورخان کی قربتوں میں کھلکھلارہی تھی، پیمنظرا تناشرمنا کے تھا کہ جہان کا پورا وجود تھرا اٹھا تھا اسے لگا تھا پورا وجود جل کر لمحوں میں خاکشر ہو گیا ہو، اس کی آنکھوں میں اترتے اندجروں میں زینب کا چہرا ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا، وہ ساکن سا کھڑا اپنے اندر کو نجتے سنائے کوئن رہا

\*\*\*

نہ کوئی فکر لائن ہے نہ کوئی یاد ہے باقی گریہ آخری مصرعہ ذرا سامجھوٹ لگنا ہے اس نے کروٹ بدلی تو ہے اختیار کراہ اس کے منہ سے فکل گئی تھی بکل کی ساری رات اس نے

ردی تخ

جرس پہ جہلے سکریٹ نوشی کرتے گزاری تھی، اک آگ تھی جواس کے وجود بیں سلک انھی تھی، چند لیحوں کوتو ایسا مجنونا ندا حساس اندر سے اٹھا تھا کہ تیمور خان کول کر دینے کی خواہش نے اسے پاگل سابنا دیا تھا، وہ تھا زینب کے قابل؟ اس نے کتنی نفرت سے سوچا تھا، مگر اگلالحہ بہی کالمحہ تھا ہاں آگا تھا، وہ تھا زینب کے قابل؟ اس نے کتنی نفرت سے سوچا تھا، مگر اگلالحہ بہی کالمحہ تھا ہاں کہ طافتیں کیا کرتی ہو کرتی ہے اور ذراسا بھی لیا طافتیں کیا کرتی، اس کے اندر بھی سار بے سرکش جذب اپنی موت مرنے گئے تھے، وہ کوئی حق محفوظ بیس رکھتا تھا اس باز برس کا، بیزینب کا ابنا انتخاب تھا، اس کی اقد حیثیت ہی ٹا نوی ہو کررہ گئی تھی، اس کی آئی تھیں جو کچھ زینب نے اس کے ساتھ کیا تھی، اس کی آئی تھیں، جو کچھ زینب نے اس کے ساتھ کیا تھا، ساس کا تھا، ساس کے احدا سے بھی غرض نہیں ہوئی چاہیے تھی مگر وہ چاہ کربھی بے صرفہیں بن سکتا تھا، ساس کا دردہ ہی تو تھا جس نے جہان کی آئی تھوں سے نیز چھین کی تھی، جب وہ کمرے میں آئر معاذ دردہ ہی تو تھا جس نے جہان کی آئی تھوں سے نیز چھین کی تھی، جب وہ کمرے میں آئر معاذ

کے برابر لیك رہا تھا معاذ كى اى وقت آ تھے کھی تھى۔

" تم اب تک جاگ رہے ہو جے؟" اس نے نیند سے بوجل سرخ آ تھوں سے اسے دیکھا تھا، جہان نظریں جرا گیا، سم مہی لہوریگ آ تکھیں اور متغیر چرے کے ساتھ وہ اس قابل ہیں تھا کہ کسی کا سامنا کر یا تا ، اس نے جواب ہیں دیا تھا، معاذ کوجواب کی ضرورت بھی ہیں تھی ، وہ تیندیس تھا کروٹ بدل کر پھرسو گیا، جہان کوقر ارجیس تھا، اس کے لئے زم کرم بستر بھی کانٹوں سے بھری شعلوں سے الی ہولی بے آرام جکہ می کویاء اس بے قراری سے کروئیں بدلتے جانے کے اس کی آ کھ فی تھی کہ پی نیند پھر توٹ کئی اس کی نیند بھی پرسکون ہیں تھی، کمرے کی کھڑ کیاں تھی تھیں اور تازہ برتم ہوا کے جھو نکے نئی تو یکی روش دھوپ کے ساتھ کھڑی کے رہے اندر آ رہے تھے، انگلسی ك لان يس بهار دكھاتے صنوبر كے درختوں كاعلى گلاس وال عظراتا ياني يس ڈو ليے على ك طرح ارزاں تھا، اس نے کہرا سال بھر کے کرے میں نگاہ ڈالی، تمام بسر سمینے ہوئے تھے، کرے سی اس کے علاوہ کوئی اور مہیں تھا، اس نے تکھے کے بیچے ہاتھ مارا اور سکریٹ کیس تلاش کیا، لائٹر اورسكريث كيس سيك كے نيے سے اس على سي مح مرسكريث كيس معاذ كا تھا، وہ بہت مبتلے براند ك سكريث استعال كرتا تقاء جهان نے ايك سكريث تكالا اور لائٹر سے اسے شعلہ دكھايا، اڑتے دھویں میں ایک دلکش پیکر کے خدو خال تمایاں ہونے لگے، جہان تھبرا کراٹھ گیا، تکراسے جھٹکا لگا تھا، وہ واقعی دروازے کے یاس کھڑی تھی،سفیدشہ خوالی کے ڈھلے ڈھالے لیاس میں ہیشہ کی طرح بے عد سین دلاش حواسوں کو چین لینے کی حد تک دل آویز، جہان ساکن بلول سے اسے ديات جيے حقيقت اور الوزن مين فرق محسوس كرنے لگا۔

"ایے کیوں دیکھ رہے ہیں ہے۔" وہ یاسیت سے مسکرائی تھی، جہان کے اعصاب کو جھٹکالگا، اس نے بے ساختہ نظریں جھکالی تھیں اور سگریٹ اٹھتے ہوئے ایش ٹرے میں مسل دیا۔ "تم یہاں کیوں آئی ہو؟" اس کا لہجہ کڑا اور انداز میں برجی تھی، زینب نے تھگی ہے اسے و سکھالڈا

"آف کورس آپ سے ملنے، آپ جھ سے بھاگ کیوں رہیں ہیں ہے؟" وہ شاکی ہوکر کہد ری تھی، جہان نے لیح بھر کوسرخ آنکھیں اٹھا کیں۔

" کچھ کہا ہے ابھی زینب نے تم سے؟" وہ اس کی آنھوں میں جھا تک رہا تھا، انداز بگڑا ہوا اور تندها، جهان في آعص جرالين-"بولو ج كياكها بإزى في تم سي؟" وه يخ الفاتها، الى كى تعصي برلحدسر خرر بوتى جا ری سے انداز میں اے دیکھا۔ " کے بیں اس نے کھیں کیا۔" " پر مہیں الیام ہوگیا ہے ہاں؟" معاذ نے کہے میں غصے کا تاثر سموتے اسے محورا " زين نے چھيس كما معاذ بليوى عجمے خودمحسوس موا" اس كالبجداس كا اندازصديوں كى معن سیٹ لایا تھا،معاذ کچھ دریتک بنا پلیس جھیکائے اسے دیکتارہا پھرا بیدم اسے کلے لگالیا تھا، جہان کے اندر جسے لا متنابی کرب جیل گیا۔ "دعمہيں غلط جي ہوئي ہے ہے! ايا کھيليں ہريكياس، بس ابتم بھول جاؤاسے" وہ ا ہے تھیک رہا تھا، کو یا اس کا دھیان بٹار ہا تھا، جہان بحروح انداز بیں مسکرا کررہ گیا۔ محے بھول جاؤں تو كس طرح ابھی جا ہتوں کا شعور ہے اجی فاصلوں میں سرور ہے ابھی وصلوں میں غرور ہے محجم بعول جاؤن توكس طرح اجی سوچ ہے تیری ذات تک اجی یادے تیری یادتک ابھی برکمانی کمان ہے اجی خواہشوں میں عروج ہے اجی ہم میں ابھی جان ہے مجفي بعول جاؤل توكس طرح 公公公 ابھی وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ حسان اس کے پاس چلا آیا۔ "آپ کو جہان بھائی بلارے ہیں؟" پرنیاں نے جرت سے پہلے حسان پھر حاضرین کو دیکھا تقامما اورمما جان کسی اہم موضوع پر بات کررہی تھیں متوجہ ہیں تھیں البتہ بھا بھی نے توکس لیا تھا مگر اتناغاص ہیں۔ "إلى تو چلى جاؤ، س لوبات " انبول نے عام سے انداز ميں كما تھا، پرنيال اپنا دو پئد سنجالے حسان کے ساتھ ہو گی۔ "جھے کیا کہنا ہے جہان بھائی نے اور ہیں کہاں وہ؟"حسان کی معیت میں وہ حویلی ہے

"مين كيول بها كول كا؟" اس كى بيج پيشاني يشلنين المرآني صيل-"اكرايالهين ہے تو آپ كل سے جھے ملے كيول ميں "وه دو برو يولى تھى، جہان نے زور ے سر جھ کا پھرا سے دیکھے بغیر قطعیت سے پرانداز میں بولا تھا۔ "زينب م جاؤيهال سے "بيميرى بات كاجواب بيس إور مي كيول جاؤل، طخ آنى مول نا آب سے" نينب کے انداز میں غیر معمولی طور پیضد اور غصہ تھا، جہان نے عاجز ہو کراہے دیکھا۔ "میں نصول باتوں کے جواب ہیں دیا کرتا ، اینڈلس زینب تم بچی ہیں ہو کہ ہر بات سمجھائی یڑے، بیسرال ہے تہارااور ابھی تم ان لوگوں کے مزاج اور عادات کو پوری طرح تہیں جھ کی ہو، ہرقدم مہیں یہاں چونک کررکھنا چاہیے، مرحمہاری بدلا پروائی .... " آپ کا مطلب ہے کوئی شک کرے گا جھے بدوائے، آپ کزن ہیں میرے جے۔ "وہاس کی بات کاٹ کر برہی سے بولی تھی، جہان کا دماغ کھومنے لگا، اس کے چرے کے زاویوں میں سخت کھنچاؤ آگیا تھا،اس سے بل کہ وہ سخت ترین الفاظ استعال کرتا معاذ ہاتھ میں کیمرا کتے اپنے دھیان میں گنگناتا ہوا اندر آیا تھا،ان دونوں کواس طرح مقابل کھڑے دیم کر شکا۔ "جريت زي الم اي تي تيال؟" "میں جے سے ملنے آئی تھی کل ان سے ملاقات ہیں ہوئی تھی نا۔" وہ بغیر کنیفور ہوئے اس اعماد سے بتارہی تھی،معاذ نے ایک نظر جہان کے سرخ پڑتے چرے اور تی سے بھیچے ہونٹوں کو ديكها بمررسان سے زين كومخاطب كيا تھا۔ "تیورکہاں ہے؟ جے سے ملنا اتنا ضروری تھا کہتم یوں نے قراری سے اٹھ کر بھاک اھیں، زینب عقل کے ناحن لواب، میں ہیں سمجھتا ہوں کہ تیمور اتنا براڈ مائینڈ ڈ ہوگا کہ مہیں اس سب کی اجازت دے اور کوئی تک بنتی بھی ہیں ہے سولی کیئر قل او کے۔ "نیب کا چرا ایکدم سے پھیا پڑ گیا،اہے شایداب معاذب اس معے کے رویے کی امید مہیں تھی،منہ یہ ہاتھ رکھے وہ بیکرم پلٹی اور بھائتی ہوئی کرے سے چل کئ، جہان اب بھیجے کھڑا تھا،معاذ نے زور سے سر جھٹکا۔ "نان سنس، یت جبیں کب عقل آئے کی اسے "اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، کیمرہ اس نے عصے میں بستر یہ اچھال دیا تھا۔ "تہاری طبعت کیسی ہے اب ہے؟" جہان اس کی آوازیہ چونکا تھا اورسر آ ہستی ہے اثبات میں ہلادیا،معاذاے سرخ آنکھوں سےدیکھارہا۔ ''رات پھر تہمیں ٹمپر پچرتھا، ہے تم ہازنہیں آؤگے، سوچنے سے۔''وہ عاجز سا ہو کر کہدر ہاتھا۔ ''جہمیں لگتاہے معاذ کہ زینب خوش ہے؟'' "جھے ہیں لگا۔"

جانے کیے اس کے لیوں سے پھسل گیا تھا، معاذینے بے طرح چونک کراسے دیکھا، جہان کے چہرے یہ بی نہیں آنکھوں میں بھی ان دیکھی اذبیتیں رقم تھیں، ایک لیمے کومعاذ کواپنے اعصاب تھینچتے ہوئے محسوں ہوئے تھے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کراس کے سامنے آن رکا۔

مامناب حنا 28 فروری 2013

المام منا 29 فروری 2013

" پتہیں آپ اس سے پوچھ کیج گا۔" حمان نے لاعلمی کے اظہار کو کاند سے اچکا دیے

باہرجانے والےراستوں یہ آئی تو سی قدرجرانی سے استفسار کیا تھا۔

تھے، چروہ اے وسے پورج میں چھوڑ کرخودو ہیں سے بلٹ گیا۔ " كرے بچارو ميں ہيں وہ،آپ چلى جائيں۔ "حسان نے اشارے سے بچھ فاصلے يہموجود سیاہ شیشوں والی پچارو کی سمت اشارہ کیا تھا تو یہ پر نیاں کی جیرت دو چند ہوگئی تھی، جہان کے اس مل نے اسے متحر کر دیا تھا، وہ الجھن بھرے انداز میں قدم اٹھائی گاڑی تک آئی تھی اور رخ پھرے جہان کو بے ساختہ یکارا۔ "جيان بعالى اجريت ٢ آپ نے يہاں كول بلايا جھے؟" "جہان کیوں بلائے گا، ہمیں ان کامعتر حوالہ مجبور استعال کرنا پڑا، تشریف رکھے میم!" رخ اس کی ست مور کر معاذ نے کی قدر معنی خیزی سے جواب دیا تھا، پر نیال کے سر پہلو جیسے آسان ٹوٹ بڑا تھا،اس کے اعصاب جیسے من ہو گئے، وہ حواس باختہ ی شرشرا سے دیلیے لی۔ ''بہت خوشی ہوئی نا مجھے روبرویا کے، کیا کروں میں حسین ہی اتنا ہوں ماشا اللہ'' وہ بڑی والهانه نظرون سے اسے دیکھر ہاتھا، بلکہ جذب کررہاتھا، لبول کی تراش میں بہت مسحور کن مسکراہث هی اپنی ذات کا غرور اور زعم تھا، پرنیاں کے چرے پہنا گواریت کے ساتھ ساتھ تی بھی سمٹ ' واٹ نان سنس؛ میں سوچ بھی نہیں عتی تھی کہ آپ .....' سر جھٹک کر بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک جھلے سے بلٹنے کو محل کہ معاذ نے سرعت سے بڑھ کراس کے بازو کو کرفت میں لے لیا تھا، پرنیاں کا اوپر کا سائس اوپررہ گیا،اس نے تھرا کراہے دیکھا،معاذیجی یکا بیک شجیدہ ہوچکا تھا۔ " گاڑی میں بیٹیس پلیز۔"اس کے سجیرہ لیج میں شائعی بھی مگر پرنیاں کے اندراتو آگ " ہاتھ چھوڑیں میرا۔" مذاحمت ہے کار جانی دیکھ کروہ دیے ہوئے کیج میں پیچی تھی،معاذیے "آپ مجھے غلط مجھ رہی ہیں پرنیاں! مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی ،سوری میرا طریقہ کھ غلط تھا، میں نے آپ کو ہرٹ کیا اکین سوری " گاڑی کا دروازہ کھولے وہ بہت ہجی نظروں سے اسے دیکھر ہاتھا، پر نیال ہونٹ تحق سے بھینچ ساکن کھڑی تھی،اس کی آنکھوں میں بے تخاشا کی سمت آئی تھی، جوٹپ شپ رضاروں پہلی یوں جیسے کرشل کے موتی زم مخمل پہ بھر بھے پت ہے آپ کو جھے پہاعمار ہیں ہے، شایداس حرکت کے بعد آپ کا اعماد مزید بحرول ہوا ہے، تھیک ہے آپ واپس اندر چل جائیں۔" نظریں پھیرے چرے کا رخ موڑے وہ بہت در بعد بہت بوجل انداز میں بولا تھا، پرنیال نے ایک نظراسے دیکھا تھا، وہ اے خواصورت بلندو بالاسراك كراته يكا يك كتنام فطرب اور عرصال نظرات لكا تفاء يريال وجيب احماس نے کھرلیا، ہاتھ کی پشت سے کیلے رضار ہو تھ کراس نے ایکا ایل فیعل کیا تھا اور کیلے دروازے سےسیٹ یہ بیٹے گئی کی، دروازہ بند ہونے کی آواز یہ معاذ کھے چونک کرمتوجہ وااور جرت سے جمد

رحم مسکرایٹ درآئی تھی۔ دو مسئلس فار دس آنر مائی لیڈی۔' ڈرائیونگ سیٹ سنجالتے ہوئے گاڑی اشارٹ کرنے سے بعد وہ اس پہ گہری نگاہ ڈال کر متبسم لیجے میں بولا، پرنیاں کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر

" دو کسی خوش فہی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے کلیر بات کر کے اس معالمے کو ختم کرنا جا ہتی ہوں۔ "اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا،معاذ کھل کرمسکرایا۔

م المورس ما کلیئر بات، مانی پلشرر "اس کے لیوں کی تراش میں خفیف می سراہ نے بھری

لجے خواب آگہیں تھا، پر نیاں جھنجھلا گئی۔ ''میں کیابات کروں، آپ بتا کیں کیوں اس طرح پیچھے پڑھتے ہیں میرے؟''

ہم کوئی کیوں دیتے ہو پیار کا الزام بھی خود ہے بھی تو یوچھو

ات سين كيول مو

براس کے سوال کا جواب تھا جو معاذ نے بڑے جذب کی قدر شوخی اور ناز سے دیا تھا، پر نیال کا دل اچل کر حلق میں آگیا، اس نے دانستہ اپنی توجہ باہر کی ست مبذول کی تھی، گاڑی او نجی پچی بل کھاتی سڑک پہرعت سے دوڑ رہی تھی، اطراف میں سر سبز مناظر نگاہوں پہ سحر طاری کر ہے تھے، آقاب بہاڑوں کے اوپر چک رہا تھا، ہلکی برف سورج کی حرارت سے تیزی کے ساتھ پکھل کر سڑک کو گیلا کر رہی تھی، درختوں کی ڈالیوں سے بھی اوس کے قطرے وقفے وقفے سے گرتے تھے، بہاڑوں کی زندگی ایسے موجوں اور قدرتی نظاروں کی دیوانی تھی، وہ جسے معاذ سے برگانہ ہوکر اس سے جس کی اوس کے قطرے وقفے وقفے سے گرتے ہوکر سے میں کھوگئ، برف بھل رہی تھی اور زندگی میں حرارت کا احساس ہو رہا تھا، ہرشے کا حسن اس بحر میں کھوگئ، برف بھلے اس کی توجہ حاصل کرنا جا ہی، پر نیاں چونی تھی البتہ اس کو د بھینے سے دوگنا ہو دیکھی البتہ اس کو د بھینے سے دوگنا ہو جا تھا، معاذ کھنکارا گویا اس کی توجہ حاصل کرنا جا ہی، پر نیاں چونی تھی البتہ اس کو د بھینے سے دوگنا ہو جا تھا، معاذ کھنکارا گویا اس کی توجہ حاصل کرنا جا ہی، پر نیاں چونی تھی البتہ اس کو د بھینے سے دوگنا ہو جا تھا، معاذ کھنکارا گویا اس کی توجہ حاصل کرنا جا ہی، پر نیاں چونی تھی البتہ اس کو د بھینے سے دوگنا ہو جا تھا، معاذ کھنکارا گویا اس کی توجہ حاصل کرنا جا ہی، پر نیاں چونی تھی البتہ اس کو د بھینے سے دوگنا ہو چیا تھا، معاذ کھنکارا گویا اس کی توجہ حاصل کرنا چا ہی، پر نیاں چونی تھی البتہ اس کو د

او بے خبر کھے کیا خبر
تیری آئے میں کیا جمال ہے
تخبے دکھے لے جواک نظر
اس کی آنکھوں میں پھر بیسوال ہے
تجبے نیند سے کیوں جگادیا
کوئی ادا ہے کوئی نشہ ہے
کوئی سادگی کی مثال ہے
میری ہرنظر میں بسا ہے تو
میرے ہرنظر میں بسا ہے تو
میری ہرنظر میں بسا ہے تو

ماهنام حنا 30 فروری 2013

ساہو کرکٹی ٹانیوں تلک وہیں کھڑا اسے دیکھتار ہاتھا، پھریہ جرت تمام ہوگی تو اس کی آتھوں میں

مامنام حنا (31) فروری 2013

نه لکھ سکوں تو خیال ہے

"پلیز اسٹاپ اٹ، اس سب کا مقصد کیا ہے، کیوں کررہے ہیں آپ جھے اس طرح زجے۔" پر نیاں کا ضبط جواب دے گیا تو چیخ پڑی، معاذ نے ایک جھکے سے گاڑی روک دی، پھر اسے يرسكون انداز ميس ديكها تقا\_

"اتنی تفصیلی وجہ بتانے کے باوجود بیرسوال کررہی ہیں؟" وہ بے انتہا دککش اور دل موہ لینے والی سکان کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، پرنیاں نے کھا جانے والی نظروں سے اس کامتبہم چرا

" آپ کی زندگی میں جولڑ کیاں آئی ہوں گی وہ ان فضول حرکتوں پے خوشی ہوتی ہوں گی ، ما سُنڈ اٹ میرا شار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا۔''اس کی نگاہوں میں سلکتی چنگاریاں تھیں، لیجے میں زہر بی زہر تھا، معاذیے ایک گہری اور جینی جینی سائس بھر کے اس کے شخے ہوئے نقوش والے چہرے کو

"آپ میرے متعلق اتنابد کمان ہوکر کیوں سوچتی ہیں؟" وہ سخت عاجز ہوکر سوال کررہا تھا۔

"كيابي غلط بكرة بي اوربيك "

"أيك من يرنيان! مين مير دمبين مون، ميراصرف نكاح موا تها، وه بھي پيا كى ضديد، ان کے کی عزیز کی ..... 'پرنیاں کے چرے یہ آگ دمک الحی تھی، اس نے ہاتھ اٹھا کرجیے معاذ کو پکھ کہنے سےروکا،اس کے انداز میں کچھالیاغیر معمولی بن تھا کہ معاذ فی الفور خاموش بی بیس ہوا بلکہ اس کی ست سوالیہ نگاہوں سے بھی دیکھنے لگا تھا۔

" آب اس لڑکی کو پیندنہیں کرتے آئی مین ، اپنی منکوحہ کو؟" اس نے جیسے خود پہ بہت ضبط

كركاس سے بيسوال كيا تھا۔ "پندكرنے كاكيا سوال؟ ميں نے اسے ديكھا تك كہيں ہے۔" معاذ نے جيسے اپني طرف

ہے صفائی پیش کی تھی، پرنیاں کارنگ لیکخت پھیا پڑ گیا۔ " كيول نبيل ديكها؟ وه آپ كواين قابل نبيل لتى؟" اس كے چرے كے ساتھ اس كى آواز

بھی جسے اینا اثر کھونے لی تھی۔ " كہكتى ہيں۔"معانی نے باعتنائی سے كاند ھے جھكے تھے، پر نیال كے چرے بہتاريك سائے لرزنے لگے، ہون سے کے مریض کی طرح سے رنگ بدل بھے تھے، اسے لگا تھا کی نے لکافیت اسے دمکتے الاؤمیں پھینک دیا ہو، اس کا دل رہے سے تن ہونے لگا، اتی تذہبل ایس ب ما لیکی آنسواس کے حلق میں آ کر کانٹوں کی طرح الک گئے۔

" آپ کواس سے اتن دلچیں کیوں ہے؟ میں آپ کو پیند کرتا ہوں ، آپ سے شادی کا خواہاں ہوں میں آج آپ سے یکی بات کرنے کے لئے ساتھ لے کر آیا ہوں۔" معاذ نے کہتے ہوئے اس کے جانب دیکھا اور چونک اٹھا، ملکے خلے رنگ کے سوٹ ہمرنگ دوسے میں وہ گلائی چھول جیسی لڑی کا چرامحوں میں کر گیا تھا، سرسوں کے زرد گلاب کی طرح پیلی رنگت اور غیر متوازن عص، وه حيران ره كيا-

"واث ببند آر بواد كى؟" وه كى قدر كهراب من بتلا بوكر بولا تقا، يرنيال كى ساكن مو طانے والی پللین کرزیں اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا جس کی شخصیت یے حد سحر الكيز تھي تو يرفسوں لہجه سننے والے يہ تحرطاري كرديا كرتا تھا، وہ اس كی شخصیت سے مرعوب تھي بلاشبہ اس کی شخصیت میں بحر کر لینے والی توت تھی ،اس کا دل روا تھا وہ لتنی سپولت ، لتنی بے تیازی اور زعم ہے اس کی ذات کی کرچیاں بھیر چکا تھا، پرنیاں نے ہونٹ سیج کئے وہ چھے کہنے کے قابل کہاں رای معاد نے مضبوطی سے استیر مگ یہ جے ہاتھ اٹھائے اور اپنا کوٹ اتار کراس کے کاندھوں

ا آپ کوشاید سردی لگ رہی ہے، رات کے کی تھے یہاں برف باری ہونی تھی، کتنا تضاد ے تا یہاں اور کراچی کے موسم میں۔" معاذ کے انداز میں دوستانہ بے تطفی تھی، اس کی نگاہ وغر اسكرين كے پارنظرات كروں بيكس، جن كى چھۋں يدبرف ابھى بھى موجود تھى، بہاڑوں بر تھلے چھوٹے بڑے عمودی چھتوں والے کھرجن میں سے اکثر لوگوں کی چھتیں مین کی تھیں اور پچھ مین ہی كى چھتوں برسمنٹ اور رہت كا گارا ڈال كرمحفوظ كيا گيا تھا، اس كے باوجودموسم كى شدت روكنے میں ناکام تھے، پرنیاں نے اس سے نگاہ بٹا کراسنے کا ندھوں یہ موجود اس کے گرے کوٹ کو دیکھا تھا،جس سے اتھی پر فیوم اور خود اس کے وجود کی مسحور کن مہک محول میں اس کے حواسوں یہ جھا چکی تھی، کچھ کے بغیراس نے کوٹ اپنے وجود سے الگ کریے اپنے اور معاذ کے نکھ خالی جگہ سیٹ یہ رکھ دیا، اس کے اندر ایک بے نام سے وحشت الر آئی تھی جو چھن بن کرمضطرب کرنے لگی تھی، معاذ نے سنجیدہ مرسالن نظروں سے سائیڈ یہ پڑے اپنے کوٹ کودیکھا، ایک تو بین آمیز سااحساس ای کرک ویے میں سرائیت کرنے لگا تھا۔

" آب نے مجھے بہت غلط سمجھامسر معاذحت الحبت اگرراہ چلتے ملے للی تو دنیا میں فریب کھانی عور تیں دکھانی دیتی نہ درندہ صفت مردہ یہ بہت شفاف جذبہ ہے، اے لی بھی نامحرم کی المحول میں تلاش ہیں کرنا جا ہے، بیقدرت کی طرف سے تھے کے طور پہلتی ہے، دل بازارہیں کھرے، یا کیزہ کھر جس کا دروازہ اس دستک پے کھلنا جاہیے جواس کا جائز حقدارے جے ہم ہیں تقدير مارے كے چتى ہے، ميں جران مول خدا كامتخب كيا مواساتى آپ كى زندكى ميں آچكا اور آب پھر بھی بھٹے پھررے ہیں، اپنے اصل کو پہچانیے، اس کی سمت لومے مجھے واپس جانا ہے، مجھے آپ سے اور چھیس کہنا۔

معاذ كا بورا وجود سكت كى كيفيت مين تقاء معالي كى ساكن بلكون مين جنبش موتى اور برنيان کے چرے بان تھریں، جہاں از لی سردمہری اور آنکھوں میں برگائی اور نفرت کا بسیرا نظر آیا تھا، معاذ كوشا بإنه فطرت په بيه بهت سفاك اور كاري چوث تقى ، وه گويا ايك عالم تخير ميس كم موگيا تها ، وجود مل بر هتا خون كا فشار د ماغ مين تقوكرين مارتے لگا۔

(بالركى شايدات حن بريتحاشا كمندكرتى ب-)

اس کی نگاہیں شغلہ ہونے کی تھیں ، ورنداس جیسے شاندار اور ممل انسان کو تھرانا ہر گز آسان كام ہيں تھا اس كى مرداندانا يەزېردست چوٹ يوى تى، اس نے بونٹ جيني اور جھكے سے گاڑى

ماسامه حنا (32) فروري 2013

مامناب منا (35) فروری 2013

آ گے بڑھادی، گاؤں کے اونچے نیچٹوٹے کی پھوٹے راستوں پہگاڑی بار بار پھکولے کھا جاتی کو کہ
وہ بہت اچھی ڈرائیو بگ کرتا تھا مگر یہاں کے راستے اور پھھاس کی ذبنی ھالت پر نیاں کا دومر تبہر
ڈلیش بورڈ سے ٹکراتے بچاا کی مرتبہ چھت سے جا کر ٹکرایا ،،اس نے بخت احتجا بی نظروں سے معاذ
کود یکھا مگراس کے چہرے پہ جو تاثر ات تھے وہ اس درجہ خوفناک تھے کہ وہ پچھ بولنے اور کہنے کی
ہمت نہیں کر سکی ،جس وفت وہ حو یکی لوٹے سر پہر ڈھل چھی تھی ، ڈھلتی دھوپ پھائک سے لے کر
لان میں پھیلی ہوئی تھی ،مگر جگہ جگہ خوش نما جھاڑیوں کے شیڈ کے باعث سائے کا احساس غالب تھا،
گاڑی رکتے ہی معاذیو نہی جھنچے ہوئے ہونوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور ارادہ یقینا
اسے وہیں چھوڑ کرآگے بڑھ جانے کا تھا مگر پورٹیکو میں موجود سرخ مرسڈیز کا دروازہ کسی نے بہت
علی کرآگے جاتے معاذ کا

'' ہائے ہینڈسم پر بٹی بوائے! تم یہاں، واٹ اے سر پرائزیار، کیسے ہو؟''اس سے قبل کہ معاذ کچھ سمجھتا، نیلما بے حد بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ملے کا ہار بن گئی تھی، ستم بہی نہیں خھا تھا بلکہ چٹا چیٹ اس کے گال کا بوسہ بھی لے ڈالا، یہ پچوئیشن اس قدراجیا تک تھی کہ معاذ شیٹا تا

برس ہو جھوڑو مجھے نان سنس!' وہ اسے جھنگ کرتڑپ کرفا صلے یہ ہوا تھا اور بو کھلا کر پر نیاں کو دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھی تھی، ساکن اور سششدری اسے دیکھی ہوئی، معاذ کا سرخ چہرا جذبات کی شدت سے دبک اٹھا، اہانت اور بھی کے احساس نے اسے ادھ مواکر کے رکھ دیا تھا، پر نیاں بھی جیسے حواسوں میں لوٹ آئی، خود کو سنجال کرگاڑی کا بند دروازہ کھولا اور نے تلے قدم اٹھا تی ان کے نزد میک سے گزر کراندرونی جھے کی جانب چلی گئی۔

" پر بزیاں ہے تا۔" بر نیاں نے پورٹیکو سے نگلتے نیلما کی آواز سی تھی، جو وہ معاذ سے ہی خاطب ہو کر کہدرہی تھی، اس کی آٹکھیں ایکدم جل آٹھیں، پر نہیں معاذ نے کیا جواب دیا تھا، وہ یا گلوں کی طرح دوڑنے گئی، راہ میں ٹکراتے ملازموں نے اسے جیرت کی نگاہ سے دیکھا تھا مگروہ کی نہیں

" رہناں پر نیاں ..... " معاذیقینا اس کے پیچے بھا گ کر آیا تھا جھی سانس پھول رہی تھی مگر اس نے سائی ہیں۔

''ادھرکہاں جارہی ہو، بیراستہ مردان خانے کی ست جاتا ہے۔'' وہ زیردی مراخلت کرتا ہوا ٹوک کر بولا، پر نیاں نے گالوں پر بہتے آنسوصاف کیے۔

وی مربود، پر میں استہ بھول گیا ہے، ججھے نور یہ اور زیب کے پاس چھوڑ دیں۔ 'وہ یو نمی روتے ہوئے ابولی میں معاذ اس سے نگاہ نہیں ملا پار ہاتھا، کچھ کے بغیراس کا ہاتھ بکڑ لیا گویا رہنمائی کرنا چاہی مجل برناں نے نہایت متنفر انداز میں ابنا ہاتھ اسلے ہی کہے جھڑ والیا، معاذ کے گویا دل پہ چوٹ پڑی کا محمر وہ کچھ کے بنااس کے آگے ہولیا تھا۔

وہ چھ ہے بنااس کے الے ہولیا تھا۔ "یہاں سے اندر چلی جائیں آپ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جائیں گ۔" وہ ایک جگہ جا کے تقم کہا

مامناب دنا (3) فروری 2013

تھا، بیریڈ کار پٹ سے ڈھکی شفاف راہداری تھی، جس کے اختتام پہ بند دروازہ تھا، پر نیال نے قدم بڑھائے تو معاذاس کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا تھا۔

'' میں کسی کوئیس بتاؤں گی ڈونٹ وری، آپ خود بھی اپنا گال صاف کرلیں تو بہتر ہوگا۔''اس کی بات کاٹ کر وہ طنز آمیز گئی سے بولی تھی اور انگل سے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا تھا جہاں نیلما کی بے با کی لپ اسٹک کے نشان کے ساتھ شبت ہوگئی تھی ، اپنی بات مکمل کر کے وہ رک نہیں تھی لیے ڈگ بھرتے آگے بڑھتی چلی گئی تھی ، معاذ کولگا تھا وہ جاتے جاتے اسے برزخ میں دھیل گئی ہے ، اس نے جھنجھلا کر اپنا گال رکڑ ڈالا تھا۔

☆☆☆

طبیب بن کرجوآ گئے ہوئیں ہے جاں تھاتو تم کہل تھے
تہاں الفت کی ہے جی پیش اور خول تھاتو تم کہل تھے
ہرایک گل تھا خزاں رسیدہ کہآ گہر ہرسوگی ہوئی تھی
بہار آئی تو آ گئے ہوئیں اور خوال تھاتو تم کہاں تھے
لہو سے دیئے جلائے ہیں تو پھر کہیں یہ سحر بھی آئی
اندھیراجب تک طویل راہوں کا حکمراں تھاتو تم کہل تھے
شعور گفتار آگیا ہے نہ میرے لیجے میں زہر کھولو
جھے بابی زباں ملی ہے شرے کیاں تھاتو تم کہل تھے

اس نے چرے پہتیزی سے بہتے آنسوؤں کو ہاتھ سے رکڑ کرخشک کیا اور کھڑی سے ہاہردیکھا اس کی نظر کیاریوں میں گلے پودوں پہٹیم آئی، جن کے سائے بے ہمگیم انداز میں دیوار پر برٹر رہے تھے، اس منظر پہکوئی اور منظر اپنا غلبہ پانے لگا، جس نے اس کی بینائی میں خراشیں ڈال دی تھیں کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لئے بیرسارا پچھ، وہ تو پہلے ہی مشکوک تھی اس کی جانب سے مگر صرف شک تھا تا، نیلما جیسی عورت سے اس کی شناسائی تو جسے تا بوت میں کیل ٹھونگ دی تھی، اتنی بے تکلفی اور بے باکی اف وہ لرزگئی تجاب کے احساس سے آئی جیس سلگ آٹھی تھیں۔

(تویہ ہے تہاری حقیقت معاف<sup>ص</sup>ن! آبک بدکردار بدنام عورت سے بھی تعلق ہے تہارا)۔اس کادل سیک سیک کرزئی تڑے کے رویا جل مجل کرسکا۔

ر کیاتم ہومیرے نے خاتص اور ان چھوئے جذبوں کے قابل؟ نہیں)۔ اس نے پیکی بھری اسے بھی بھری اسے بھی بھری اسے بھی ہوگ اور اس کے اپنے النفات کے مظاہروں سے جو گنجائش بیدا ہوئی تھی ایک بار پھر سردمہری اور کئی کی نذر ہونے گئی، اسے معاذکی بو کھلا ہٹ یاد آئی تو چہرے پہ زہر خند بھیل گیا۔

( تم خوفز دہ ہوکہ میں تمہارا بھیدنہ کھول دوں؟ آہ سیانے کہتے ہیں، تن سے چادر ہٹانے سے
اپنا وجود ہی عربیاں ہوتا ہے، بیقسمت کی ستم ظریفی ہے معاذصن کہتم میرے وجود کی چادر قرار
پائے ہو، تمہارا عیب ظاہر کرنا گویا میری اپنی ذات کی عربانیت ہے جو بہر حال مجھے مر کے بھی گورا

بدلے ہوئے انداز میں گزارش کی، اندر داخل ہوتے معاذ نے اس کا فقرہ سنا تھا اور کہرا سانس

بر المراد المرد المراد المرد المر

"طبیعت محکے نہیں ہے، پر نیال کی، تم ذرا دیکھنا میں چائے کا کہتی ہوں۔" بھابھی جیسے ساری ذمید داری اس کے کا ندھول پہ ڈال کرخود باہر نکل گئی تھیں، پر نیال نے گھبرا کر دروازہ سے خائب ہو میں بھابھی کو دیکھا اور سراسمیہ ہوگی، اوڑ ھے ہوئے دو پے کواس نے اضطراری کیفیت کے زیر اثر پھر سے درست کیا تھا، معاذ نے اس کی ہر حرکت کا بہ نظر غائر جائزہ لیا تھا اور جیسے بے اعتباری کے اس مظاہرے پر سرتا یا جھلس کررہ گیا۔

"کیا ہوا ہے آپ کو؟" خود پہ بامشکل ضبط کرتا ہوا وہ دھیمے مگر پرتپش کیجے میں بولا تھا۔ "جو بھی ہوا ہو، آپ براہ کرم یہاں سے تشریف لے جائیں۔" وہ از حدر کھائی اور برتمیزی سے بولی تو معاذ کسی طرح بھی خود یہ قابونیس رکھ سکا۔

" برنیان!"اس کے سرد کہے میں تنبیہ بھی تھی اور دھاڑ بھی۔

'' فرونٹ شاؤٹ او کے ، یوں چیخ کر چلا کر عیبوں پہ پر دہ نہیں پڑ جایا کرتا۔'' پر نیاں خائف ہوئے بغیر پھنکاری ، تو معاذ کا چہراا ہانت کے احساس سے لال بھبھوکا ہوگیا۔

"جسٹ شٹ آپ، کون سے عیب، ہاں بولو۔" وہ غصے اور سکی سے جیسے دیوانہ ہونے لگا، اسے کا ندھوں سے بکڑ کر شدتوں سے جھنجھوڑ ڈالا، پر نیاں چند ٹانیوں کوتو جیسے سہم سی گئی، مگر اسکلے کسے اس نے بچر کراس کے ہاتھوں کو جھنگ ڈالا۔

" وف على المرك ال

ہاتھ پر نیاں پہ اٹھتا اٹھتا رہ گیا تھا۔

''کھائی رہوگھن مجھ ہے، آئی ڈونٹ کئیر، ساتم نے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ہم تہمارے آگے صفائیاں پیش کرنے کی ،جہنم میں جاؤتم ، پہتنہیں خود کو بچھنے کیا گئی ہو'' وہ جیسے جونی کیفیت میں بواتا ایک بھٹے سے اٹھ کر دہاں سے چلا گیا تھا، پر نیاں سکتے میں آگئی ، یہ سکتہ ٹوٹا تو معاذ کے ایک ایک لفظ نے اسے بایا کیا تھاوہ شدتوں سے بلک بلک کر روتی چلی گئی تھی۔

تو معاذ کے ایک ایک لفظ نے اسے بے مایا کیا تھاوہ شدتوں سے بلک بلک کر روتی چلی گئی تھی۔

مجھی آ میرے آگن میں ذرا شام کے بعد مل کے مانگیں گے محبت کی دعا شام کے بعد جن کی تقدیر میں خواب نہیں نیند نہیں اوڑھ کیتے ہیں ستاروں کی ردا شام کے بعد آؤ مل بیٹے کے کچھ وقت اکٹھا گزار لیں نہیں ہوگی ،سوڈونٹ وری ، ہاں لیکن ابتم میری نظر میں بھی سربلندنہیں ہو سکتے ، میں اگر ہاکردار ہوں تو بہ میراحق تھا کہتم بھی میرے لئے شفاف اور ہاکردار رہتے میں نے اگر بھی کسی غیرمحرم کو ہاتھ بھی نہیں تھامنے دیا تو تمہاری ہے ہاکیاں کسے برداشت کرلوں ، طے ہوا معاذص تم میرے معیاریہ پورے نہیں اتر سکتے۔)

''پرنیال یوں اندھیرے میں کیوں کھڑی ہو؟'' سب لوگ زینب کے پاس حو ملی میں تھے صرف وہی عیاں نہ ہونے کے چکر میں انکسی میں تھی اپنے خیالات میں اتن محوقتی غرق تھی کہ کہ اندھیرا کمرے میں اتر آیا اسے خبر ہی نہ ہو تکی ، وہ تو خود کو بھولے ہوئے تھی۔

''معاذ کہاں لے کر گیا تھا تہ ہیں؟ کیا کیایا تیں ہوئیں؟'' بھا بھی لائیٹس آن کر پچی تھیں، اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو بستر پہلٹاتے ہوئے بے حد تجسس سے بولیں، ان کے لیجے کی خفیف می شوخی اور اشتیاق نے پر نیاں کو جیسے کوڑا سامارا تھا، وہ جو پہلے ہی مضطرب اور بیجانی کیفیت میں مبتلا تھی، بھا بھی کے مذاق کو سہ نہ کی، اس یہ جیسے شدید تھم کا ہسٹریائی اٹیک ہوا تھا۔

''وہ بھے دھوکے سے لے کر گئے تھے، بھے اگر ذرا سابھی حسان کے بیان پہنچہ ہوتا تو بھی ماتھ نہ جاتی اور میری ان سے ہر گزبھی اتن بلان کے کافی نہیں ہے کہ خوش گبیاں کرتی پھر دن۔' وہ بھڑک کر دیے ہوئے لیجے میں چینی چلی گئی تھی، بھابھی جو بچی کولٹا کر سیدھی ہو پھی تھیں جرت رخ اور غیر بھینی سے اسے دہ بھتی رہ گئیں، اس کی سرخ ہو کر دبکتی آئی تھیں ستا ہوا چرا اس کے اضطراب کا گواہ تھا مگر اس کا رویہ بے حد تکلیف دہ تھا مگر انہوں نے خود کو بیک وقت سنجال لیا تھا۔ اضطراب کا گواہ تھا مگر اس کا رویہ بے حد تکلیف دہ تھا مگر انہوں نے خود کو بیک وقت سنجال لیا تھا۔ انہوں ''سوری پری! تہمیں برالگا شاید، میر استقصد تہمیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، آئی ایم سوری۔''انہوں نے آپ سے مگر دوجی آئی ایم سوری۔''انہوں کے آپ انہوں کے آپ انہوں کے آپ انہوں کرتا ہیں تھا، آئی ایم سوری۔''انہوں کے آپ انہوں کرتا ہیں تھا، آئی ایم سوری۔''انہوں کرتا ہوں کہ سے گلا تھا۔ انہوں کے آپ انہوں کرتا ہوں کی سے مگر دوجیل آئی انہوں کے انہوں کی انہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کا تھا۔

نے آہستی ونری سے مگر بوجھل آواز میں کہا تھا اور پر نیاں جواپے رویئے کی برصورتی کا احساس ہوتے ہیں مناسف اور خائف ہوگئی تھی، ایکدم چہرا ہاتھوں میں ڈھانپ کررونے گئی تھی، بھا بھی تو بری طرح سے شیٹاتے ہوئے اس کی جانب کیس۔
بری طرح سے شیٹاتے ہوئے اس کی جانب کیس۔

"سورى پرى كريا! جھے نہيں پية تھا كہ جہيں ....."

" بھے معاف کر دیں بھا بھی! مجھے معاف کر دیں، میں پہتہ نہیں کیے آپ ہے اتنی برتمیزی کر گئی، جھے پہتہ نہیں کیا ہوگیا ہے، ایکجو ئیلی میر ہے سر میں بہت درد ہے۔ "اچا تک ان سے لیٹ کر وہ چھا در شدتوں سے چل مجل کر روتی جارہی تھی، بھا بھی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا تسلی دی، کیے حس کرا نمیں۔

''رکی میری جان! چپ ہو جاؤ، سر میں درد ہے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ابھی معاذکو بلاتی ہوں آئی تھینک تمہارالی پی شوٹ کر گیا ہے۔'' انہوں نے اس کے آنسو پو تھے تھے پھرا سے پچپارکر نری سے بیڈیہ بٹھایا۔

"آپ نے تجھے معاف کردیا؟" وہ سراسمیدی انہیں دیکھ رہی تھی، بھا بھی مسکرادیں۔
"کم آن پری!اس قدر کانش کیوں ہورہی ہو؟" پرنیاں کے جرے پہدے ہی چھاگئی۔
"میں معاذ کو بلاتی ہوں اور چائے کا بھی کہتی ہوں تہمارے لئے۔"

"بھابھی پلیز! آپ بی بھے چائے کے ساتھ پین کردے دیں۔"اس نے معاذ کانام س کر

"اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو تمہیں انوالونہ کرتا ،محرّمہ مجھے دیکھ کر ہی منظرے غائیب ہونے لگی ہیں، کیسے وضاحت دوں، کوئی سننے پر بھی تو آمادہ ہو۔ "اس پیجھنجھلا ہٹ سوار ہونے لگی محى، جہان كى ہمى چھوٹ گئا۔ "بنے کیوں تم؟" وہمرنے مارنے یا گیا۔ "سوری سوری، و یسے تم وہی ہونا جس نے ہمیشہ لڑ کیوں کو اپنے بیچھے دوڑ ایا تھا اور بھی تہارے مزاج نہیں ملتے تھے، مجھے یقین نہیں آرہامحر معادحن پرنیاں کے پیچھے پاگل ہو چکے "لا اڑا لو نداق، تہارا حق بنا ہے، بہن ہیں نامحر مدتہاری، بجائے میری کوئی سفارش كرنے ..... معاذكے چرے سے بىلى جہان كو سجيدہ مونا برا۔ "او کے ....او کے میں کچھ کرتا ہوں۔"جہان کی سلی پیمعاذ نے پرسکون ہو کر آتھ میں موندلی د کودے کرسوال کرتے ہو تم بھی غالب کمال کرتے ہو د كه كر يو جوليا حال ميرا چلو چھرتو خیال کرتے ہو شرول میں اداساں میسی 2 3 30 mall 12 16 مرنا جائل تومرميس عة م بھی جینا محال کرتے ہو ب س س کی مثال دوں تم کو ہم بے مثال کرتے ہو وہ سب کے درمیان ہو کر بھی جیسے اکیلی تھی، اپنے دکھوں کر بناک سوچوں اور خوداذی کے ساتھ، زینب کسی بات پیزور سے ہتی تب وہ چونکی تھی، صرف زینب ہیں باقی سب بھی ہنس رہی میں ،اس نے خود کو ہونق محسوں کیا تھا۔ "ديوائلي كامت پوچھوتيوركى مجھے ساتھ آنے بھی نہيں دےرے تھے، اتى مشكلوں سے منايا ے، تب بھی دو دن کی اجازت دی، کل آجائیں گے جھے لینے۔ '' زینب کے شکرفی ہونٹوں پہ مسکراہٹوں کی کلیاں چک رہی تھیں، اس کی آسودگی اس کے چہرے و آنکھوں سے عیال تھی، وہ عجيبى حرت سات ديلي كا-"تم اتى خاموش كيول مو يرى؟" زين في اچا مك اسے مخاطب كرليا تھا، وه چوتك كر

میں سنوں بچھ کو تو اپنی سنا شام کے بعد وہ مجھے چھوڑ گیا شام سے پہلے پہلے ہد یہ بوچھو میرا کیا حال ہوا شام کے بعد وہ یہاں تھی تو ہر اک شام بھی رہتی تھی اب تو گئا ہے شام ہوتی ہی نہیں شام کے بعد اب تو گئا ہے شام ہوتی ہی نہیں شام کے بعد

اس کی کشادہ آتھوں میں سرخ ڈورے بے حد تمایاں تھے، پہنچ پیشائی پہاضطراب کی مظہر رگ بار بار انجر کر پھڑکی تھی، جہان نے جنگی بار بھی اے دیکھا اس کی اضطراب میں پہلے سے اضافہ ہی بایا تھا، وہ یو چھ بوچھ اور گہرا سائس بھرا، اس وقت تارکول کی لمبی سڑک کے بند کر مین روڈ پہ ڈال کر جہان نے بھراسے دیکھا اور گہرا سائس بھرا، اس وقت تارکول کی لمبی سڑک آسان پر جا بجابا دلوں کی ٹولیوں کی وجہ سے دھویہ چھا دُل حصون میں بی ہوئی تھی، گاڑی کے بند شیشوں کی وجہ سے گواس کا احساس نہیں ہورہا تھا مگر گاڑی سے باہر گزرنے والے درختوں کی ایک شیشوں کی وجہ سے گواس کا احساس نہیں ہورہا تھا مگر گاڑی سے باہر آپھی خاصی ہوا بھی چلنے لگی ہے، ہوا کہ سان پہلے مرکب خوص ہوا بھی چلنے لگی ہے، ہوا آسان پر بھرے والے درختوں کی ایک آسان پر بھرے بادلوں کو یہاں سے وہاں دھیل کر زمین پر پھیلی دھوپ چھاؤں کو بار بارا پنی جگہ برک کے جن حصوں پر دھوپ تھی وہاں چکیلا سنہرا پن تھااور جہاں بادلوں نے سانہ کر رکھا تھا وہاں برکب کے جن حصوں پر دھوپ تھی، ایک ہوا تھا، سنگلوں اداسی پھیلی ہوئی تھی، ایک ہی منظر میں دو متضاد کیفیات کو بیکیا کر دینا صرف اس خالق سائوں اداسی پھیلی ہوئی تھی، ایک ہی منظر میں دو متضاد کیفیات کو بیکیا کر دینا صرف اس خالق کا کتات کی ہی صلاحیتوں کا معمولی کام تھا۔

"معاذتم کچھ پھوٹو کے منہ سے یا میں تہمیں اٹھا کر کھڑی سے باہر پھینک دوں ،نری مینش'

جہان کا ضبط جواب دے گیا تو وہ پھٹ پڑا تھا۔

''دوسری بحویز زیادہ بہتر ہے۔'' معاذ کی بدمزاجی نقط عروج پہ جا پینچی تھی ، جہان نے عاجزانہ نظروں سےاسے دیکھا اور گاڑی کی رفتار آ ہستہ کر دی۔

"معاذكيا موكيا بيار؟"

''تم بھے صرف یہ بناؤیلڑ کیوں کی ساری قوم اتن احمق اور بدگمان کیوں ہوتی ہے یار۔''
کیا ہوا ہے؟''جہان کا ماتھا ٹھنکا تھا، معاذ نے ٹھنڈ اسانس بھر کے کھڑ کی سے یا ہرا پئی توجہ
راستوں پہ لگے بلند قامت اشتہارات اور بورڈ زیرلگا دی، لیکن جب تک اس کے جے کممل ہوتے
گاڑی سبک رفتاری سے آگے بڑھ جاتی، وہ آ ہمتگی سے جہان کوساری بات بتا تا چلا گیا، جے سنے
کے بعد جہان کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہوگیا تھا۔

'' بینلما.....' وہ دانت کی کیا کررہ گیا، پھر کسی قدر غصے سے اسے دیکھا۔ '' اورتم ..... بجائے ان کی غلط نہی دور کرتے الٹا جھکڑا کرنا شروع کر دیا۔'' '' پھر کیا کرتا، یاروہ مجھے اتنا غلط کیوں مجھتی ہیں؟'' معاذ پھر بھڑ کنے لگا۔ '' تو پھر تھیک ہے، رہنے دوان کی غلط نہی برقر ار۔'' جہان نے کشلے انداز میں کہا تو معاذ نے

مامنام حنا (39) فروری 2013

مامنامه حنا 38 فروری 2013

''اتی جلدی کیوں اٹھ گئیں آپ؟ ابھی اور وہاں بیٹھنا تھانا۔'' وہ اس پہ چڑھ دوڑا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی چیز وں رشتوں اور احساسات کے متعلق بھی بہت جذباتی ہوتے ہیں، گوکہ وہ اس کے حوالے سے اپنے اہم رشتے ہے آگاہ ہیں تھا صرف اسے خاص نگاہ سے دیکھنا تھا اس کے باوجودا تنا پوزیسو ہور ہا تھا اگر رشتے کا استحقاق معلوم ہوجا تا تو جانے بیا جارہ داری کس حد تک جا بہتی ۔

'' کمرے میں جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھنے گا۔'' تیمور خان کی اس کے تعاقب میں سفر کرتی نظروں کو دیکھیے کہ وہ عصیلی آنکھوں سے برنیاں کو گھورتے ہوئے سیجھے ہوئے لیجے میں بولا تھا، اس بات پر پرنیاں ضرور اس سے ضد لگاتی اگر وہ خود تیمور کی نظروں سے ناپیند بدگی اور ناگواری کے احساس سے دوجار نہ ہوتی جھے کیے بناوہ اس بل ہی آئیگئی۔

"آپ کے پیزش نہیں ہیں نا، مجھے بیتہ چلائے، آپ کا نکاح بھی معافہ کے ساتھ بالکل اچا تک ہوا ہے، نظاہر ہے آپ کا مرضی تو شامل نہیں ہوگ۔" تیمور خان اس کے ہمراہ اندرونی صے کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے چرے یہ نگاہ کا فو کس جمائے بولا تو پر نیاں کی رنگت ایک لمحے کو متغیر ہوئی تھی، اس کے تاثر ات اس درجہ ذاتی سوال یہ درشتی اور کئی سمیٹ لائے۔

" " کس نے کہا ہے آپ سے بہر حال جس نے بھی بداطلاع دی ہے بالکل غلط ہے، آپ بیٹے میں زینب کو بلا کر لاتی ہوں۔ " تیمور کو ڈرائینگ روم میں چھوڑ کر وہ بختی سے کہتی الٹے قدموں بلٹ گئی، پھراس کے بعد کمرے میں آکروہ اپنا بیگ تیار کرنے گئی تھی، ملازمہ اسے کھانے کو بلانے آئی تو اس نے بھوک نہ ہونے کا عذر تر اش کر کھانے سے انکار کر دیا تھا، ورنہ حقیقت بیتی کہ وہ تیمور کے سامنے سے خاکف تھی، مما کچھ دیر بعد خوداس کے پاس چلی آئیں۔

"کھانا کیوں ہیں کھایا بیٹے اور جارہی ہو؟" "جی مما! جارہی ہوں، مجھے بھوک نہیں تھی۔"

" چلو کچھ پخل لے لینا ساتھ میں دودھ کا گلائ بھیجتی ہوں اور بیٹے اب چکرلگاتی رہنا ہے آپ کا اپنا گھر ہے۔" وہ اسے مجلے لگا کر آبدیدہ ہوگئیں، پر نیاں آ ہستگی سے مسکرائی تھی۔

(جاری ہے)

'' دعائے صحت'' طبیعت کی ناسازی کے باعث نوز بیغز ل اس ماہ'' وہ ستارہ صبح امید کا'' کی قسط نہیں لکھ پائیں، قارئین سے نوز بیغز ل کی صحت یا بی کے لئے دعا کی اپیل ہے۔

مامنامه هنا (11) فروری 2013

" بہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔" " مماکیا کہدر ہی ہیں تم آج ہی ہاسل جار ہی ہو؟ اک دن تو رک جاؤ ناکل مجھے بھی چلے جانا "

"میں نے ایک ہفتے کی چھٹیاں لی تھیں، آج دس دن ہو گئے ہیں، اسٹڈی کا بہت حرج ہورہا ہے۔ "وہ آہنگی سے بولی تھی۔

'' کچھ مہیں ہوتا نا پار! اک دن سے کیا فرق پڑجائے گا۔'' زینب مصرتھی، پر نیاں نے ہونیک بھتی گئے۔'' زینب مصرتھی، پر نیاں نے ہونیک بھتی تھی، بھتی کے ماب کے ماب

" پرنیال بینے! اب کیا ضرورت ہے ہاشل جانے کی، آپ یہاں رہونا، میں چاہتی ہوں آپ اور معاذ زیادہ سے زیادہ وفت ایک ساتھ گزاروتا کہ انڈر اسٹنڈ نگ ڈیلوپ ہوآپ کے جے، اس اور میں جائی ہوں جاتے کے جاتے ہوں ہو جائے۔ " پرنیاں کی جان پہین آئی ان کی باتیں اور ادادے من کر۔

"ممامیری اسٹری کا ابھی ایک سال باقی ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب بھی ہوگا۔" اس کے انداز کی سراسمیکی کوممانے مسکرا کردیکھا تھا۔

''معاَّذ آپ کو پڑھنے سے ہٹا کیں گے تھوڑی، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے بھئی۔'' ان کے لیج میں خفیف می شرارت تھی مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔

''میں جب تک اسٹڈی کر رہی ہوں جمھے ہاٹل میں رنے دیں مما۔'' اس نے انگلیاں پہنے ہوئے ہوئے ہے چارگی سے کہا تھا، مما کچھ دیر تک اس کے چرے کے تذبذ کو گہری نگاہ سے دیکھتی رہی تھیں پھراس کا گال تھیک دیا تھا گویاتیلی سے نوازا تب کہیں جا کراس کی جان میں جان آئی تھی، اگلے دن تیمور خان زیب کو لینے چلاآیا تھا، اس وقت پر نیاں ہی لان میں تھی، اس کا سامنا ہی تیمور سے ہوا تھا، وہ اس کے سامنے یہ بخت جزیز ہوگئی، تیمور سے اس کی جان جاتی تھی، بجیب تھا اس کا دیکھنے کا انداز ، اندر تک انزنی ایکسرے کرتی ہوئی آئی تھیں، وہ رشتوں کا بھی لیاظ کرنے والا ان نہیں بتا

''زینب اندر ہیں تیمور بھائی، آئے اندر چلتے ہیں۔' اسے لان میں ہی اینے مقابل کری پہیلے دیکھ کر پرنیاں بدحواس ہو کراٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے معاذکی وہ خفکی یاد آئی تھی جو تیمور کے سامنے بیداسے سہنا پڑی تھی، وہ ولیمہ کا دن تھا اور پرنیاں اس دن عام دنوں سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی، بلیک سوٹ میں اس کی شفاف گردن اور کلائیاں بے حدنمایاں تھیں، اچھی طرح دو پہلے کے باوجود وہ ایسا بحر انگیز حسن رکھتی تھی کہ دیکھنے والی نگاہ تھیک جاتی تھی اور تیمور کی نگاہ زیب کے باوجود وہ ایسا بحر انگیز حسن رکھتی تھی کہ دیکھنے والی نگاہ تھی ہے جاتی تھی اور تیمور کی نگاہ زیب کے پہلو میں بیٹھ کر بھی پرنیاں کے وجود کا بار بار حصار بائد ھنے گئی تھی، جسے اور کسی نے محسوس کیا ہویا نہیں معاذ نے ضرور کرلیا تھا اور جب وہ زیب کے کہنے پہلائی معاذ نے شرور کرلیا تھا اور جب وہ زیب کے کہنے پہلائی کی طرح معنی خربھی، پانچ من ساتھ بیٹھتے ہی باتوں میں الجھالیا تھا، اس کی گفتگو اس کی نظروں کی طرح معنی خربھی، پانچ من بعد ہی وہ گھرا کراٹھ کر نیجے آگئی تھی تو اس میں معاذ کو گھورتی خفا نظروں کا کمال زیادہ تھا۔

مامنامه حنا 40 فروری 2013



"میں ہار مانے والوں میں سے نہیں ہوں۔"وہ بھی اس کے ہمراہ چل رہا تھاراعنانے۔ ایک کمے کے لئے رک کراسے دیکھا پھر قدرے مخل سے بولیں۔

"میں اپنوں کے خلاف بغاوت نہیں کر منتی ا

"دبین تمهیں بغاوت کی ترغیب نہیں دے رہا مگرتم اپنے پیزش کو قائل کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہونا۔"

"سوری میں بیہ بھی نہیں کر سکتی۔"اس نے بیک اور کتابیں میز پر پیٹنے ہوئے ویٹر کواشارہ کیا تھا اور دونوں اپنا اپنا آرڈر درج کروانے لگے تھے۔

" کل می تیار رہنا میں تمہیں اپنی مما ہے ملواؤں گا۔" راعنا کو ہاشل کے گیٹ پر ڈراپ کرتے ہوئے ہو اس نے کرتے ہوئے ہو اس نے کہے شے اور پھر گاڑی بھگا لے گیا تھا اور وہ زیر الب مسکراتے ہوئے وارڈن سے چابی لینے کے بعدا ہے روم میں چلی آئی تھی۔

جیک صوفے پر اچھا گئے کے بعد، اس نے پیروں کو شوز کی قید سے آزاد کیا پھر جرابیں اتارے بغیر کچن میں چلی آئی اس وقت اسے کائی کی شدید طلب ہورہی تھی اپنے ساتھ ساتھ اس کی شدید طلب ہورہی تھی اپنے ساتھ ساتھ اس کے مائرہ کے لئے بھی ایک کپ بنایا تھا، مائرہ اس کی روم میٹ تھی اور اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔

" تم كب آئى-" گروسرى كاسامان سليب پرر كھتے ہوئے اس نے راعنا سے دريافت كيا-" ميں كوئى دس منت قبل-" كب ميں كائى ڈالنے كے بعداس نے ايك كب مائرہ كى جانب بردھا ديا جواس نے " تھينك يو" كے ساتھ تھام ليا متدا

کھ در ادھر ادھرکی گپ شپ کے بعد وہ پھر سے تیار ہوکر ہاہر چکی ٹی تھی اے اپے مگیتر ابوتر اب کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا۔

راعنا نے دروازہ بند کیا اور تکیہ درست
کرتے ہوئے نیم دراز ہوگئی بلکوں کی جھالر
گرتے ہی اس کا چہرہ تھم سے تصور میں اثر آیا
تھا، دوآنسو چیکے سے راستہ بناتے رخساروں پراٹد
آئے۔

اس کے سامنے وہ جتنا بھی خود کومضبوط اور بے نیاز پوز کرتی مگر اس کے وجود اندر سے ریزہ ریزہ ہور ہا تھا جوں جوں فائنل کے دن قریب آ رہے تھے وہ مستقل جدائی کے خیال سے خوفز دہ رہے گئی تھی چاچو کے بعدوہ پہلا تخص تھا جوا سے اتنا شائستہ اور فرم خولگا تھا۔

''کیا جاچواس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔''ابھی اس نے اس پہلو پہسوچنا شروع ہی کیا تھا کہ ڈیڈی کی آواز نے اس کی سوچوں پہ پیر ہ لگادیا۔

"میں صرف تمہاری ذمہ داری پراسے بھیج رہا ہوں کل کو میری عزت پر کوئی حرف آیا تو جواب طلبی تم سے ہوگ۔" اور چاچو نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جیسے اس ذمہ داری کو تبول کر لیا تھا۔

تو ملی میں بس وہی تو تھے جواسے سب سے زیادہ چاہتے تھے ورنہ ہاتی سب مردوں کوتو اس بات کا ملال کھائے جاتا تھا کہ ان کے بعدان کی نسل کا کوئی وارث نہیں ہے۔

اے آج بھی یا دتھا وہ دن جب اس نے بی ایس آنرز میں ٹاپ کیا تھا اور اے آکسفورڈ یونیورٹی کا اسکالرشپ ملا تھا، حنا، ندا، مریم سب کتنا نداق اڑارہی تھیں۔

"اجهالواب آپاندن جائيں گا-"

تفورے ہی اس کی آنکھوں میں ستارے چکنے گئے تھے۔

دو کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹا یک پر انتخاہ ڈیڈی سے بات کرنے کی خوانخواہ گھر کا باحل رنے کی خوانخواہ گھر کا باحل رنے ہوئا ہوایا اتنا کائی ہے۔ "مما نے سنتے ہی اسے بری طرح سے جھاڑ دیا تھا اور وہ خاموثی سے لب کائتی کچن سے باہرنگل آئی تھی ان سب کے ساتھ سر کھیانے کا کوئی فائدہ نہیں تقامات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس کے لئے دو دن گزارنا محال ہوگیا متحا اور اس کے لئے دو دن گزارنا محال ہوگیا ہوگیا

## 公公公

وہ برآمدے کی سیرھیوں پر بیٹھی فارم ہاتھوں میں لئے حسرت بھری نظروں سے اسے دکھورہی تھی جب چاچو کی گاڑی کامخصوص ہارن سائی دیا،اس نے بھاگ کران کا ہریف کیس کیڑا تھااوران کے ساتھ ہی اندرآئی تھی۔

ہمیشہ سے بی وہ ان کا ہر کام کیا کرتی تھی فیصے ان کے جوتے بالش کرنا، کپڑے استری کرنا، ان کے کمرے کی صفائی، ناشتہ، کھانا اور چائے وغیرہ سے لے کر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری تھا۔

وہ کئی بار منع کرتے تم رہے دو ملازمہ کرلے گاگراس کا ہر بارایک ہی جواب ہوتا۔

''جھے اچھا لگتا ہے آپ کا ہر کام اپنے القوں سے کرنا۔' اور اس کے جواب پر ان کی القوں سے کرنا۔' اور اس کے جواب پر ان کی آئھوں میں عجیب سی چک اعجر آئی تھی جیسے کسی کی یاد کا دبیہ جل اٹھا ہو۔

''کیا ہوا تہارا چہرہ کیوں اتر اہوا ہے۔' وہ بھی اس کے مزاج کا ہررنگ پہنچانے تھے، راعنا علی کے تریب ہی بیٹھ علی کر ان کے قریب ہی بیٹھ

گئی تھی یوں کہ چہرے پراس وقت زمانے بھرکی مظلومیت طاری تھی اور انہوں نے فور آبھانے بھی لیا تھا کہ وہ کچھ کہنا جا ہتی ہے اور پھر پوری ہات سننے کے بعدوہ خاموش سے ہو گئے۔

" چاچو پلیز آپ تو جائے ہیں نا کہ مجھے یونیورٹی میں پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔" وہ منت سے بولی۔

سے بولی۔
''تو یہاں کی کسی یو نیورٹی میں ایڈ میشن لے لو۔'' کچھ در سوچنے کے بعد انہوں نے ایک اور قابل قبول حل پیش کیا تھا جس پر راعنا کا منہ پھول گیا۔

''وہاں کی ڈگری کی ویلیوزیادہ ہے۔'' ''تو خمہیں کون سا کہیں نوکری کرنی ہے۔'' وہ خفگی ہے بولے۔

" چاچو پلیز بیر چانس جھے دوبارہ نہیں ملے گا اور کیا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ "اب کی بار اس نے ایموشل بلیک میلنگ سے کام لیا تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ اس کی ضد کے سامنے ہار گئے شے، باقی کے تمام تر مراحل پھر انہوں نے ہی طے کیے تھے۔

وہ اپنے خاندان کی پہلی اڑک تھی جو اعلیٰ ایجوکیشن کے لئے بیرون ملک کی اس یو نیورشی میں زرتعلیم تھی۔

راہب سے اس کی ملاقات جس روز ہوئی وہ اس کا یونیورٹی میں فرسٹ ڈے تھا ایک تو سفر کی تھیکان پھروہ دیر سے سوئی تو آئھ بھی دیر سے محلی تھی ، اتن دیر کہ آخری پوائٹ بھی نکل چکا

وہ روڈ پہ کھڑی تیکسی کا ویٹ کر رہی تھی جب سیاہ لینڈ کروزر کے ٹائر اس کے قریب آکر چڑائے وہ اچھل کر دونٹ دورہٹی تھی۔ جڑچڑائے وہ اچھل کر دونٹ دورہٹی تھی۔

كاجيره مودار بواتفاوه كوني اليتين لزكاتفا مراس كے لفش اتنے مانوس اور متاثر كن تھے كہ وہ اپنا ساراغصہ بھول کر جیرت سے اسے دیکھر ہی گی۔ "اگر آپ کو آکسفورڈ ہو نیورٹی کے آس یاس کہیں جانا ہے تو میں آپ کو ڈراپ کرسکتا ہوں۔"سرباہرتکا لےوہ شاتسی سے کہدرہاتھا۔ "جى تہيں شكريد" اس فے سہولت سے ا تكاركرتے ہوئے رخ موڑليا اور دل بى دل يى ائی ہے اختیاری پرخودکوسرزش بھی گا۔ "اصل میں آپ نے کیب کور کنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ رکے بغیر چلی گئی تو میں نے سوجا یہ نیک فریضہ کیوں نا میں انجام دے لوں بس ای لئے رک گیا تھا ویسے بھی میں پونیورنی جارہا تھا اورآپ کے ہاتھوں میں پکڑی فائل اور بیگ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی یونیورٹی کی استودن بين توجب راست ايك مول توساته علے میں کیا رہے ہے۔"اس کے ہاتھ میں فائل کے ساتھ وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤٹنگ کی بک کی دیکیے چکا تھا اور آخری جملے کوادا کرتے ہوئے اس نے آنھوں پر گلاس بڑھانے کے ساتھ

جرأت يرششرري ره كئ هي-"ميم آپ کوليس جانا ہے۔"اس کی گاڑی ے بیچے کوئی کیب میں سے ایک براش آدی نے الکش میں دریافت کیا تھاوہ سر جھٹک کراس ی کیب میں جاہیھی۔

ساتھ فرنٹ ڈور بھی کھول دیا تھا اور وہ اس کی

ٹائم سے فائیومن لیٹ وہ کلاس میں پینچی محى سروليم جون كلاس بيس آ يك تق اور ان كا سلجر جارى تفاوه س و ي كاشكار درواز ي کھڑی حج سرولیم نے اے دیکھ کر بیٹھنے کا

اشارہ کیا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی تمام استوڈنش

کی نظریں اس پر مرکوز ہو چی تھی اسے جو پہلی سيث خالى نظر آنى وه ويس براجمان مولى-سرويم دوباره يلجر اشارث كر يك تق كلاس كى تمام تر توجه اب نولس بلس كى جانب سى جس يرسر جمكائے وہ للصة جارے تھے وہ اين بك سے نوٹ بك فكالنے كے بعد اب ين

وهوی رہی می جو جانے اس نے بیک میں رکھا مجھی تھا کہ بھول کئی تھی جھی اس کے داسی پہلو ہے سرکوئی تما آواز اجری۔

"وه كيب والاكيا محص سے زيادہ قابل اعتاد تھا۔" راعنانے ایک جھکے سے پیر اٹھا کراہے دانس جانب ديكها تفا اور پير پليس جھيكے بغير دیکھتی ہی چلی گئی اور وہ اس کی مشکوک نظروں

ے تطوظ ہوتے ہوئے مزے سے بولا۔ "اطمینان رهیں آپ کا پیچیا کرتے ہوئے يهال تك مبين آيا مول بلكه بحصلے سات دن سے با قاعده كلاس المنيذ كرر بابول اكريفين ندآئے تو آپ سی بھی اسٹوڈ نٹ سے لیو چھ سی ہیں۔ "جھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کی انوکی لیشن کروں۔" رکھانی سے ہی وہ دوبارہ سے اہے بیک کی جانب متوجہ ہوگئی۔

"ميرے ياس دوين بين اكرآب طابين تو ..... اور ای وقت سرولیم نے دونوں کو کلاس ے باہر نگلنے کا حکم سایا تھا وہ مرے مرے انداز میں اینا بیک اور توٹ یک اٹھا کر باہر چلی آئی اس کے برسس وہ خوب جبک رہا تھا۔

ا ایم سوری میری وجد سے آب کو بھی .... اصل میں آج میرا برتھ ڈے ہے اور میرا بالکل مود میں موریا کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کا۔ "وہ کھ

بولنے بی والی عی جب اس نے توک دیا۔ "اب آب سوچ رای مول کی کہ پھر میں يو نيورى كيا ليخ آيا مول توبات دراصل سے

میں اس شہر میں بالکل نیا اجبی ہوں اور میرے سارے فرینڈز تو ما مجسٹر میں ہی رہ کئے تو سوجا کھریس بور ہونے سے اچھا ہے کہ یو نیوری چلا جاؤل ہوسکتا ہے کوئی نیا دوست مل جائے۔"وہ ایک کھے کے تو قف سے بولا۔

"آپ جھے سے دوئی کریں گے۔" آفرائی ا جا تک هی که ده فوری طوریه پچھ بول ہی نہ کی \_ "اجھا پہلے آپ بھے وٹ تو کردیں جے سے سی نے وق ہیں کیا مما بھی سر پر انز کے چکر میں شام د علے وش کرتی ہیں۔"

الله في المك في الما في الما في المان چیزانے کو کہددیا۔

"إور تفينك يوسو چك-" وه فوراً خوش مو كيا

"اب آپ نے بھے وش کیا ہے تو میرا رس بنا ہے کہ میں آپ کوٹریٹ بھی دوں اور وہے جی اب یہاں کو ہے ہوکر بور ہوتے ہے اچھا ہے کہ آپ میری مینی انجوائے کر لیں۔" مجيب زبردي هي راعناكي كهوريون كو خاطريس نه التے ہوئے وہ مسل بولے جار ہاتھا۔

اے بچ میں رونا آنے لگاائی دور پردلیں میں تنہا اور کوئی دوست بھی ہیں اس پر بیار کا تھا كرة كويس وه كيسے جان چرائے۔

"آپ کی لینی کا بہت شکریہ جھےاس سے زياده آپ كا ساتھ بيس جا ہے۔ وہ خودكومضبوط - しりとこいうとりんと

" مير ب ساتھ كا ايك فائدہ بھى ہے ايك مے کے پیچرز جو آپ س کر چی ہیں اس کے توس میں آپ کورینے کے لئے تیار ہوں۔"وہ ای کے ساتھ ساتھ چلنے لگا راعنارک کئی وہ بھی ۔ اس سے ہروفت لڑا جائے ووڈ لی بات کی جائے همرگیا-"دیکھیں ہم کلای فیلو بھی تو میں اور میں

شکل سے جتنا اچھا نظر آتا ہوں دل کا بھی ویباہی شفاف ہوں آپ کو بھی بھی میرے کر یکٹر میں کونی جھول نظر مہیں آئے گا سادہ مزاج اور بہت يرخلوص مول ، اين حدود تحصے ميشه يا در متى ہيں اتی ساری خوبیوں کے ساتھ تو میں آپ کو دوئی לצונפלוחפטם"

"شان "اجا تك ده يهد يرك -"نه جان نه پیجان زبردی کامبمان، کب سے میں آپ کی تصول کوئیاں برداشت کررہی ہوں اتنا وقت برباد کیا میرا کلاس سے نکلوا دیا کیا يہاں كوئى فلم شوف ہورہى ہے استويد -" خوب دل کی بھڑاس تکا لئے کے بعد وہ وائس کلاس میں چلی آئی گی۔

ولین ایک ہفتے بعد جب سرولیم نے کروپ بندی کی تو وہ اس کے کروپ میں شامل تھا ایک ساتھ مخلف پر وجیکٹ پر کام کرتے ہوئے بات چیت کی ضرورت تو بردنی تھی پھراسے ایک مل کے لئے اسے خاموش بیٹھنا تو آتا ہی ہیں تھا اس کی دوئ کی آفر جنوز برقرار ہے وہ روز اسے باور كروانا تهيس بحولتا تھا، چر ايك روز اس نے كہا

"ية إداعنا جه خوبصورت ميموريزاهي كرنے كا بہت شوق بے بير اسٹوڈنٹ لائف زندی میں چردوبارہ بیں آئے گاتو کیوں تا ان چندمہینوں کو اتنا خوشگوار اور یادگار بنا نیس کہ بیہ ماری زندلی کا سب سے خوبصورت وقت ہو۔ اس کے کروپ میں دولا کیاں اور ایک لڑ کا اور بھی شامل تھا ایں کا نام جمشیر تھا وہ اس سے بھی ہائے ہلوکر لیں تھی چراس بھارے کا کیا فصور تھا کہ اس کے چکوں کو انجوائے کرنے کی بجائے انا کا مسكد بنايا جائے اور دوسرول كوخود يمنس ياس

مامنامه دنا (45) فتروری 2013

ر نے کاموقع فراہم کیا جائے۔

كروب كالبذر تفااور بهراس سے زيادہ ذبين تھا اس نے دیکھا تھا وہ حض برابولا ہے اور چھہیں مجرراعنانے اس کی باتوں پر پڑنا اوراس سے لڑنا چھوڑ دیا تھا اور جب اس نے لڑنا اور چڑنا چھوڑ دیا تھا تواسے راہب کا ساتھاس کی باتیں اس کی شرارتيس سب احيما لكنے لگا تھاوہ اپنی روایات اور اصولوں سے بغاوت کرنے برمجبور ہو کئ ھی اس نے ایک لڑ کے سے دوئی کر کی ھی اور پھر رفتہ رفتہ وہ لڑکا اس کے دل میں ص کر بیٹھ کیا تھاوہ جانے كب ليساور كيون اس سعجت كرنے للي عى-وہ روزے اے ر بوز کرتا تھا اور وہ روز اے بی دونوک انکار کر کہ چلی آئی تھی دونوں کے مابین جو یل صراط حائل تھا اس کے چیروں میں اے یار کرنے کی طاقت ہیں تھی راہب کے ساتھ کا مطلب تھا کہوہ اینے خاندان سے ہمیشہ كے لئے الك ہوجائے زندہ ہوتے ہوئے جى سبك لخرجائ اورايك رشتے كے لئے اتے سارے رشتوں کو کھونے کا حوصلہ اس میں

اهی سے وہ دیر تک سونی رہی ھی چراتھ کر مارہ کے ساتھ ناشتہ کیا آج دونوں کا نے باہر كرنے كا ارادہ تھا اى غرض سے وہ المارى ميں سر گھساتے اپنا وائیٹ اور پریل چھولوں والا اسكارف وهوندر راي هي جب اسے راجب كى آمد - SI HU3 45-

اگرچہاس نے کل کہا تھا کہ وہ اسے اپنی مما ہے ملوائے گا مر پر بھی وہ اس کے آنے کی تو تع مبيل كررى هي كيونكه ده وعده تو ده برويك ايندير كرتا تفاوه سارادن انظار كرني رجى مروه بيس آتا

تھاا کے روزاس کے استفسار برمزے سے کہتا۔ "میں مہیں ایک دوست کے طور پر اپنی مما ے متعارف میں کروانا جاہتا۔ اور آج جی اسے یقین تھا کہ وہ ہیں آئے گا مراہے سابقہ ر بکارڈ کے برطس وہ خوب تک سک ساتیاراس

"آنی کانٹ بیلو کہ تم آ چے ہو اور مجھے اسے کھریش لے کرجارے ہو۔"وہ گاڑی میں

"اس میں اتا سر پرائز ہونے کی کیا بات ے فائنل سے سلے مجھے کوئی قیصلہ کن قدم تو اٹھانا ای تھا اب حص تمہارے جواب برتو زندلی برباد تہیں کی جاسکتی۔" گاڑی کوروڈ برڈا گتے اس نے سنجيد کی ہے کہا تھا۔

"اورتم كياكرنے والے ہو" راعنانے ميسى نگاهاس ير دالي-

" دمهيس كذنب كرنے والا مول " وہ ي كر بولاجس يروه منه كهلا كر كلاس وغرو سے باہر

ا گلے چند کھوں میں گاڑی گرین اسٹریٹ میں داخل ہو چکی تھی ہاؤس مبرسیون کے قریب آتے ہی اس کا دل زورزور سے دھڑ کئے لگا تھا۔ "ما!"وهمركزى دروازے سے يكارتا موا لاؤ کے میں آیا تھا، دائیں سائیڈیر واقع کن سے کھانے کی خوشبوباہرتک آربی عی۔

كرمامة كعراتها-

بنصة بوع جرت سے بولی عی-

"بال مريس تمهارا ساتهدي كاكوكي وعده مين كررى-"

" بھے بھی تم سے چھ ایس بی امید ھی اطمینان رکھو میرسب اب میں اینے بل بوتے پر

"مما دیکھیں تو کون آیا ہے۔" اس نے دوسرى بارجر با آواز يكارا تفا\_

"ميرے مامول ہيں۔" "كہال رہے ہيں۔" "ان كى المعتمد مو چى ب-"اس انكشاف يرراعنانے بے ساخت مليك كراسے ديكھا تھا اسے جانے کیوں دکھ ساہوا۔ "م جائق ہواہیں۔"

"آرای ہول بایا۔" آواز کے ساتھ چرہ

میرون اور بلیک رنگ کے سوٹ میں ملبوس

سفید گلانی رنگت، بدی بردی آجمیس اور

الفرائع تك كے چند قدم كے

"ممايدراعناشاه ب-"راهب نے دونوں

وبي چېره وبي رنگت اور و کي بي مغرور اور

"م لوك بيهوين كهانا لكاني مول" راعنا

"البيس كيا موا؟"جواب مين وه لاسمى سے

بس اس سے انہوں نے اس کا پورا نام

مما كابيايب نارال ساروبيراجب يجمى

"رابب ابتم بحص باسل دراب كرآؤ."

"يكفور" وه انلارج تصوير كے سامنے جا

وچھا تھا اور پھر معذرت کر کے اپنے کر سے میں

المحميس موريا تھا، راعنا اپني خفت منانے كے

دوچار تھے کھانے کے بعدوہ اٹھ کئی مر پھر لاؤنج

میں می تصویر کود مکھ کراسے تھنگنا پڑا تھا۔

سے اس سے ادھر ادھر کی باتیس کرنے لکی تھی۔

ٹانے اچکا کر خود بھی ان کے ساتھ میز یر برتن

فاک آلکھیں، وہ جانے کہاں کھولئی تھیں کہ

راعنا کے سوال کا جواب دینا بھی بھول سیں۔

کے مابین آ دھا ادھورا سا تعارف کروایا تھا جس پر

اس کی مما چھھٹھک سی سیس سیس

نے اتارے سے یوچھاتھا۔

-12828

چی افی هیں۔

عصفوش كي حامل راجب كى مما بهت كريس قل

فاصلے تک راعنا ان کاممل جائزہ لے چی ھی۔

شانوں پیرم شال اوڑ ھے ایک باوقاری خاتون

ان کے یاس آ کررک چی میں۔

بھی تمودار ہوا۔

اور خولصورت عيل -

"پيترنين-" حالانكه ده انبين تبين جانتي هي عريم بقى يه چره ديكها بعالاسا لگ ريا تفاراسته مجر دونوں ہی الجھے ہوئے خاموش سے ہی رہے تصرابب كيمما كإلى بيوير الجهار ما تفا تو راعنا كو وه تصویر مین مرا تا محص۔

"مما آپ کو راعنا اچھی ہیں گی۔" اسے ڈراپ کرنے کے بعد وہ سیدھا سونم کے بیڈروم میں آیا تھاوہ آ تھیں موندے لیٹی تھیں آہٹ پر پلول کے دروا کے اور پھر راہب کے استفسار پر ایک گہرا سائس جرتے ہوئے صاف کوئی سے

وسی - اور وہ ان کے جواب پر ششدر

"كول؟"اس كيلول سے باخة

"م نے ایک سوال پوچھاتھا جس کا جواب میں نے دے دیا اور بہتر ہوگا اگرتم اس لڑکی کا خیال ایندل سے تکال دو۔"

"مين اس وفت سونا جا متي مول-"اس كي بات كاشتے ہوئے انہوں نے آتھوں ير بازور كھ لیا تھا گویا یہ واسح اشارہ تھا کہ وہ اس ٹا یک پر مزيد بحث ہيں كرنا عامي س-

مامنامه حنا (48) فروری 2013

والما الروري 2013

ی کہیں دیکھاتھا۔

كرے كا جائزہ لے ڈالا كرسب بے سود، تھك بار کروہ بٹر یہ کرتے والے انداز میں بیٹے تی، عجيب سي تحلش هي وه مبين جائي هي كه وه اس تصور کو لے کرائی ڈسٹرے کیوں ہے، ''یادآیا'' ا جا تک اس کے ذہن میں جھما کا ساہوا تھا۔ 

هي اين جويس ساله زندي مين وه حض ايك بار بربهت برانی بات هی اس وقت نانا جان کی وفات یراس نے زندی میں پہلی باراس وسیع و عریض و یلی کے اس بند دروازے کو صلتے ہوئے

بعدایک بی کھر میں رہے کے باوجوداس نے میلی بارالہیں ویکھا تھا صرف دی من کے لئے آخرى سفرير جاتے نانا جان كووه آخرى بارد يلھنے آنی تھیں اور تب موقع سے فائدہ اٹھا کروہ ان

بند كمر بيكود كلي كروه اكثر سوجا كرتى تفي كه نہ جاتے اس کمرے میں ایسا کیا ہے جواسے مفل رکھا جاتا ہے لین کرے میں جا کراسے خاصی مالوی ہوتی وہ تو بے صدسادہ اور عام سا کرہ تھا۔ ایک سنگل بیر، ایک مخت یوش، سیف

ڈالتے ہوئے سونے کی کوشش میں ملکان ہو چی کھی کہاس نے وہ تصویر کہاں دیکھی ہے اتنا تو اسے یادتھا کہاس نے اس تصویر کوائے کھر میں

مرکبال .... بام تصور میں اس نے ہر

يقينا-" يرتصوراس نے مجھے کی کتاب میں دیکھی ای تواس کرے میں تی جی۔

مرے سے اپنی نام نہاد چھیوکو نگلتے ہوئے دیکھا تھانام نہاداس کئے کہاس سے پہلے اس نے بس ان کاذکر سناتھا اپی عمر کے آٹھ سال -55-00-12

المارى اورريك يس رهى چندكتابين ،ايك كتاب بیڈ پر اوندھی بڑی می اس نے اٹھا کر دیکھا تو

اجاك بحفظ كريتي كرا-وه ایک تصویرهی\_

اورانیا چرواس نے اپنی فیلی میں کہیں نہیں ديكها تقاء اس حص كے تقوش اتنے شفاف اور کھرے تھے کہاتے برس کزرنے کے باوجود جی اس کے مافظے میں ثبت ہو کررہ کئے تھے۔ مجھیو کے کرے اور راجب کے کر میں ایک ہی تصویر کا ہونا اور سوئم آئٹی کا عجیب وغریب رى ايكشن وه كبرى سوچ مين دوب بوچل هي-\*\*\*

"كيا ضروري تفاكه بدلزي زمبيل شاه كي بنی ہوئی۔ ' وہ جب سے اس لڑی سے می ھیں بے صدمضطرب ہو چی میں ، دماع میں آندھیاں ی چلے لی صین تیز ہواؤں نے ساری کرد جھاڑ دی تھی ماضی شفاف آئینے کی مانندان کے سامنے كمرا تفا، وه سي كوجي سوچنا جيس عامتي هيس، مر قيد كى زىجيرون مين جكرى يادون كوراه فرار ملاتها، کولی دور بہت دور سے اسے بکارتا ہوا آر ہاتھا۔ "سوم ..... سوم - " دور سے آئی آواز کونظم انداز کے وہ امردو کے درخت سلے بھی دھوال دهاررونے میں مشغول تھی۔

"سوم تهاري امال مهيس وهوعدري بين-چولی ہوتی سائسوں کو ہموار کرتا وہ اس کے یاک

"نیں کر میں جاؤں گا۔"اس نے رولے

"م رو کیول رہی ہو اور کھر کیول میں جانا۔"اس كے قريب كھٹنوں كے بل جھكاوہ چھوا سالوكا وؤے شاہ سامين كاسب سے چھوٹائ مانتل شاہ تھا جو تشویش بھری نظروں سے ا و محدر ما تفا-

اور سوئم کو چر سے راجب یاد آیا تھا ا

پارا بھانی اس کی ہر چوٹ اور معمولی س تکلیف بے چین ہوا تھنے والا ، اس سے بہت پیار کرنے والاءا ہے کڑیا کہنے والا۔

" کھریں سب گندے ہیں میں کی ہے بات ہیں کروں گی۔ "وہ سب سے خفا ہو چی ھی مالیل شاہ اس کے انداز میں دھیرے ہے سرا دیا، اے متی لالہ کی بہرا بہت پاری لتی تھی، سر آمھوں اور کالے بالوں والی بالک باری

"اجھا جی تو مہیں سب گندے لکتے ہیں وہ کول- ووفری سے بولا۔

" مجھیجومیرے بھیا کو کیوں ساتھ لے گئ

"و كيا بوا چه دنول بعد وه چر واچى آ جائے گا۔ "وہ اسے بہلانے کو بولا اور چر بھلا مجسلا كراس كواى مماكے ماس كے آيا، وہ ديلھتے ای لیگری۔

" گڑیا میری جان میں کب ہے مہیں وموند ربی ہوں۔" امال نے اس کے کرد میں اتے ہاتھ یاؤں اور اس کا فراک جھاڑا ہاتھوں ے اس کے بال سنوارے، دویے کے بلوسے چره صاف کیا اور پر کود میں اٹھا کر کھر کی سمت چل پردی تھیں۔

" " تہارا راہب بھائی مجھو کے ساتھ ولايت چلا كيا ہے اب بہت بوا ڈاكٹر بن كر واليس آئے گا پراہے گاؤں میں ہاسپلل بنائے گاوہ کہدرہا تھا سوئم کے لئے سنہری بالوں والی كريا بھى لائے گا۔" باتوں كے دوران وہ اسے کھانا کھلانے کی کوشش کررہی تھی مرتوالہ اس کے علق میں بار باراتک رہا تھا وہ راہب کے بغیر بہت اداس اور تنہا ہو چی ھی اکلے روز ایا اس کا ول بہلانے کی غرض سے اسے ساتھ زمینوں پر

لے کئے بھے وہاں اس کی ملاقات ہائیل شاہ ہے جي بوني هي۔

وہ این بھائی زمیل شاہ اور تبیل شاہ کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا، اسے دیکھا تو کھیل ادهورا چھوڑ کر چلا آیا دونوں کے مابین کمری دوئی ہو چی هی وہ بالکل راہب کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔

چند دنوں تک اس کا ایڈسٹن مائیل شاہ کے سكول ميں كروا ديا كيا تفااس زمانے ميں لا كيوں كولعليم دلوانے كا زيادہ رواج مبين تفاطر اباكى خواہش می کہان کے دونوں نے اعلی تعلیم یافتہ كہلائيں اس كے اباحيات احد، وؤے شاہ سامیں کے ہال متی تصاوران کے متنوں بیٹوں کو شہر کے بڑے سکول یک اینڈ ڈراپ کرنے کی ومد داری بھی ان کی تھی اس کتے البیں سوتم کا زیاده مئلهمین مواتھا۔

وہ تع سورے تیار ہو کر امال کے ساتھ دروازے پر کھڑی حجب ہائیل شاہ اے لینے كے لئے جلا آيا۔

"بيٹا کڙيا کا خيال رڪھنا سيا بھي بہت چھولي ہے۔"امال نے اسے تاکید کی تھی جس پر ہائیل

شاه تے بڑے مربراندائداز میں سربلایا تھا۔ سوتم نے سکول جا کراس کی کلاس میں بیصنے کی ضد کی حی جس پروہ اسے اپنی کلاس میں لے آیا تھا، بیچر سے اسے بہت ڈانٹ پڑی مروہ اے این ساتھ ڈیک پر بھائے خاموی سے

اس کے ساتھ سکول جانا ، کھیلنا ، کی شیئر کرنا ے لے کر ہوم ورک کروائے تک ہرکام کویا کہ اس كى دمددارى بن چكا تقا۔

كرميول كى تبدو چيرول ملى بوز ھے بركد كى زيين بوس شاخول يربيشكروه اسے لى لى

اک بیش روشن تھی جبکہ چھوٹے شاہ کی ایک ہی بیٹی "میں تہاری کڑیا دیکھاوں" "روقی ماسر جی آ گئے ہیں۔" فریال دور تھی فریال، جوزمبیل شاہ کے ساتھ منسوب تھی۔ "سونم تم آئی ہو۔" ہائیل شاہ اسے دیکھ چکا ے اطلاع دیے کروایس ملیث کئی تھی روشی جی المحكراندر بهاك كي\_ "بيكول بين جاتين؟"اس في إلى سے "آوَاندر آوَ تا-" وه اس كا باته تفاض "لی لی سیمیری دوست ہے۔"ابوہ لی لی كسام كفرابو اشتياق ساس كاتعارف "اورتم سكول كيول نبيل آئے تھے"ا۔ كروا رما تھالى لى نے زم سراہٹ كے ساتھ ويلى آمرى وجداحا عك يادآنى هى۔ اے دیکھا تو وہ الہیں سلام کرنے لگی۔ '' صبح فلوتھالیکن اب تھیک ہوں۔'' " بہت بیاری ہے بالکل کریا جیسی ہے۔ "وه سوئ نے دریا بار کرلیا تھا تا۔"اسے لی نے اسے پارکیا۔ " كبير كهاؤك-" ساته ايك كوري بهي اس کہانی پھر سے یادآ کی گی۔ كى ست بر حادى جے بھيئتے ہوئے اس نے تھام و و المالي المالي المالي المالي المرهال اس نے بوڑھے برکد کے یاس جانا چھوڑ دیا تھاوہ ي متاوه اس سے يو جور ما تھا۔ كوني اور كباني سنناتهين حاجتي هي مكر يجه سال " بہت اچی ۔ "وه صاف کوئی سے بولی۔ "ييراكره ب-"بإيل اباتاب معلونے دکھار ہاتھا مراس کا سارا دھیان باعیج كالك جانب بين كركزيا كے ساتھ هيلتي اس بي \_ اٹکا ہوا تھا جس کے یاس سہری بالوں والی اس كا تا عى دك كواره بيس تقار ولاین کریاهی، وه سیرهیاں از کراس کے قریب "میں جاتی ہوں مہیں بدیوی بری کی تما كر يجويش كے لئے لا مور چلاكيا جانے سے بل حویلیاں اچھی تہیں لکتی کیکن جب تم بردی ہوجاؤ کی

لو پھر تمہارے کئے سفید کھوڑے یہ بیٹے کر ایک باراساراج كمارآئ كاجوتهين اسوعى سے نکال کردورائی سندری دنیامی لے جائے گا پھر م اس کے ساتھ سکول جایا کرو کی باغوں میں محمولا لو کی اور وہ مہیں ساری دنیا کی سر ..... موم كاقريب آنے يروه خاموش ہوئي عي-

"وه آج ہیں آئے گا۔" وہ ایا بی تھا جفكر الو، بيراح ، سونم كومزيد كه يو چينے كى جرأت مبیں ہونی می جی وہ چرے یہ تکلیف کے آثار موداركرتے ہوئے حيات احماسے بولى۔ "اباميرے پي مل بہت درد ہے۔ "ارے یوں اچا تک کیا کھایا تھا آجے "وہ فلرمندي سے بولے تو چھے بیٹھا سیل شاہ ہنے

" يجا آب ريان نه مو بيسب بهانے ہیں آج ہائیل ہیں آیا تو سے بھی چھٹی کر ہے گی۔" سوم ای کانے درست اندازے پرل تھ کر

الرى بات بيا- الالے اے اے بار جرے کیج میں ڈیٹااوروہ سارا دن سکول میں بور ہونی رہی امال نے والی باس کا جا اس چیک كيا آدها يرافها اوراغراباني تفا-

" يركيول بيل كهايا - "وهاس سے يو چهراى

"الي ميس آيا آج بيراس كا حصير تفاي دروازے اس رک کر ابتی وہ کھرے یا ہراکل آئی عى اب اس كارخ بوز هے بركدى ست تھا۔ میں وہ آج وہاں بھی ہیں آیا تھا اس نے بهدرانظاركما جرائه كريزى ويلى چلى آلى عى مرلاؤ کے دروازے برجی کورکنا بڑا وہ دن میں جارباران کے کھریلا جھیک آتا تھا مروہ ویلی پہلی بارآئی می اس نے ادھ کھے در سے سے اندر

ایک خوبصورت خاتون ما بیل شاه کو گودیس بھا کر بڑے پارے کھیر کھلا رہی تھی، باقی توکر عاكرايخ كامول مين مصروف تنه\_

وڑے شاہ سائی اور چھوتے شاہ سائیں دونوں بھائی تھے، وڑے شاہ کے تین بیٹے اور

سے فی لوک داستانیں سایا کرتا تھا۔ ہیر، سنڈریلا اور الف کیلی کے بعد آج سوى كى بارى هي وه بول رما تقااور ده دم ساديھ المدين كوش هي بهي يوست مين كالخصوص هني اراب بھیا کی چھٹی آئی ہے۔ "اس نے

بری آس سے بوسٹ مین کود مکھا تھا۔ " د مبيل بيا-" وه اس كا كال تفيقيا كر سائيل يدسوار موكر جلاكيا تواس كى آتلھوں ميں مایوسیوں کے بادل المرآئے، ہائیل شاہ خاموش بیشا اے دیکھتا رہا مکر وہ واپس آنے کی بجائے

اس کی کہانی اوھوری رہ کئی تھی شام کے بعد اے سوئی کاخیال آیا۔

''طوفانی رات، کیا گھڑ ااور بھر لی لہریں' وہ خوف کے مارے اکھ بھی۔

اباساته والى جارياني يربيضا كهانا كهار باتها اورامان دورجيمي لكريال سلكاني دودهابالخ مين ملن می اور اسے این ارهوری کہانی کی قلر می اسے سوئی کی فکر تھی۔

"و كيا سوى دوب جائے كا-" وه يے چینی ہے تع کا انظار کرنے فی می اور جب تع مولى توبائل شاهبيس آيا-

مبیل شاہ اور زمبیل شاہ اینے اپنے بیک المائے کے آئے تھے اس نے یاؤں ایکے ہوئے ان کے عقب میں نظر دوڑ ائی تو دور حو ملی تك بل كھائى بمى سرك نے اس كامنہ چرايا ان دونوں کے بیٹھے ہی اہا جیب اشارٹ کر کھے

تقر الا ابھی ہانی کولو آلنے دیں۔"اس نے رو کنے کی کوشش کی تو زمبیل شاہ اکھڑے کہے میں

ماهنامه دنا 52 فروری 2013

" ان کے لئے کھر میں ماسٹر جی آتے "وولو ڈوب کی۔"اس نے افردی سے بتایا اور سوئم کی بردی بردی آنکھوں میں آنسو الم آئے چروہ کتنے دنوں تک اداس رہی می اور پھر

كزري تو وه چھوتے شاہ ساميں كى لائبريرى ے كتابيں لے كريد صفى كى كين بائل اسے بهى الميدانجام والى كهاني يرصيح ببيس دينا تفاوه سی کہانی کے المیدانجام پر دھی ہو ہائیل شاہ کو اس نے میٹرک کے ایکزام دیے تو وہ

اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ گلاب کے پودے کے پاس بیٹمی پھولوں シャコリテいいのと

"مين جاريا مول-" وه قريب آكر كفرا اطلاع دے دیاتھا۔ "لو جاؤ حبيل روكاكس نے ہے۔"اسكا

مامناب دينا (35) فروري 2013

انداز خفكي بحراتفا\_

"اب تو فریال اور روشی سے تمہاری اچھی دوستی ہو چکی ہے سوچو بورتو وہاں میں رہوں گا۔" وہ خاموش رہی تھی۔ دہ خاموش رہی تھی۔ "اچھا میں تمہیں خط لکھا کروں گا۔"

"اجھالیں مہیں خط لکھا کروں گا۔"
"جانی ہوں تمہارے وعدے راہب بھیا

کی طرح تم بھی جا کر بھول جاؤگے۔'' ''میں تہارے راہب بھیا کی طرح بے وفا نہیں ہوں۔'' وہ چھیڑنے کو بولا تو وہ بھڑک ہی اٹھی۔

"وه بوفانهیں ہیں بہت محبت کرتے ہیں سے"

"عبت تو میں بھی بہت کرتا ہوں تم ہے۔" ہائیل نے اس کے قریب بیٹھ کراس کے ہاتھ سے
سارے گلاب لے لئے تھے سونم کی بلکیں
عارضوں یہ جھک آئیں، ہائیل نے بوی دلچیی
سے اسے دیکھا۔

"سنو-"اس نے کہا اور وہ ہمدتن گوش ہو

"ميرى سۇى بنوگى؟"اس كالمجه جذبول كى آئے سے بوجھل ساہوگيا تھا۔

جی سے بوجس ساہو کیا تھا۔ ''مجھے ڈو سے سے برا خون آتا ہے۔''

اس کی آنکھوں میں کالی رات اثر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کالی رات اثر آئی تھی۔ ''ہمریکا گھڑ اپنا میں گر'' مواعقان دالا

"جم پکا کھڑا بنائیں گے۔" وہ اعتبار دلاکر چلاگیا اوراس کے دن رات ریشم کی اس ڈور سے منسوب ہو گئے جو محبت کی صورت ایک دل کو دوسرے کے ساتھ باند ھے ہوئے تھی۔

اس کے جانے کے ایک ہفتے بعد اس کا پہلا خط آیا تھا، وہ بے چینی سے لفافے کا سینہ چاک کرتے ہوئے سٹر ھیوں پر آ بیٹھی۔

"راہب کی چھٹی آئی ہے۔" امال نے اینے دروازے سے خاک وردی والے کو ملتے

دیکھا تو مارے اشتیاق کے اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئیں۔

رونہیں ایاں یہ بالی کا خط ہے۔" اسے پر صنے کی جلدی تھی۔

"ماں نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ جھیٹ لیا اور امال نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ جھیٹ لیا اور وہ ہکا امال کی صورت دیکھنے لکی تھی جو عجیب تفتیش انداز میں اب اس سے استفسار کر رہی تھی

''اس نے تہ ہیں خط کیوں لکھا۔'' ''امال وہ میرا بچین کا دوست ہے۔'' ''بچین کا دوست ، دیکھو ہیٹا اب تم بچ

''بچپن کا دوست، دیکھو بیٹا ابٹم بچی نہیں رہی ہوکل سے کالے جانے لگوگی پھر جھے تہاری شادی بھی تو کرنی ہے بیددوی کب تک تمہارے ساتھ چلے گی بیہ جس معاشرے ہیں ہم رہتے ہیں نا وہاں ایسی دوستیاں بڑی مصیبت بھی جائی ہیں نہیں جوڑ کر تمہیں رسوا کریں۔' وہ عزید نہ جانے کیا جوڑ کر تمہیں رسوا کریں۔' وہ عزید نہ جانے کیا جوڑ کر تمہیں رسوا کریں۔' وہ عزید نہ جانے کیا مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی میں سمنے کاغذ پر انکا تھا جس کے اس نے مشی کی بند

پیس رہے۔ "امال کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔" وہ بربراتے ہوئے ہاں سے اٹھ گئی۔

"میں تہارے بغیر بہت """ ساری رات ای خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے گزرگی تھی۔ میں جہ جہد جہد

چو ماہ گزر کھے تھے وہ کالج جانے گئی تھی جب ایک روز والیسی پراس نے ہائیل شاہ کوحو ملی کے گیٹ پر کھڑے دیکھا جو ملی میں مبیل شاہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں وہ بھی شاید ای سلسلے میں گاؤں آیا تھا۔

دوگر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا۔"اسے سوچ کر بی غصر آرہا تھا، مزید دوروز گزرنے پر بھی جب وہ نہیں آیا تو وہ خود بی حویلی چلی آئی۔ آج رات مہندی تھی اور وہ لان میں کھڑا کرسال لکوار ہاتھا۔

"سوئم ملم الجھا ہوا خودہی چلی آئی بیں ابھی مہمیں پیغام بجوانے والی تھی۔" روشنی دور ہے ہی اور لئے ہوئے ہوائے والی تھی۔ "روشنی دور ہے ہی بولئے ہوئے اس کے پاس آئی تھی پھراس کا ہاتھ منام کراندر کے گئی وہ این آئی تھی ہم کراندر کے گئی وہ این اگلوانے کے لئے اس کا پھلی اور دوسرے پر لکوانے کے لئے اس کا انظار ہور ہاتھا۔

مگرکوریڈور میں وہ اس سے مکڑا گیاروشنی بی بی کی بات سننے جا چکی تھی۔

" ایسی ہو؟" وہ اس کا احوال دریافت کررہا تھا اور سونم کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔۔ دور کتنے دنوں سے پہال ہو۔"

" کتنے دنوں سے یہاں ہو۔"
" تین دن سے۔" دہ انگلیوں پہ گنتے
کے بولا۔

" وہ اللہ ہے ملنے کیوں نہیں آئے۔" وہ روح کر بولی، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کیا حشر کرڈالے۔

"پہلے بتاؤ میرے کی خط کا جواب کیوں نہیں دیا۔" وہ اپناسوال کئے کھڑا تھا وہ ماتھے پر ہاتھ مارکررہ گئی۔

دو تتهمیں بتانا تو یا دہی نہیں رہا امال کو جائے کیا ہوگیا ہے وہ اب جھے تم سے ملنے سے منع کرنے کی ہیں اور اس نے جھے تمہارا کوئی خط بھی پڑھنے ہیں دیا۔" آخر ہیں اس کا لہدرونسا ہوگیا تھا

"میں بھی تہارے گھر گیا تھا تہاری امال نے کہادیکھو بیٹا اب تم بوے ہو تھے ہوتہاراای

طرح سونم سے ملنا ملنا مناسب نہیں ہوگا۔'' وہ صاف کوئی سے بولاتو وہ پریشان ہوگئی۔

منا منا منا منا

او فی نیمی بگذیریوں پر کھڑی صنوبر کے درخت سے فیک لگائے وہ بری تمکنت اور شان سے ایستادہ حویلی کود کھے رہی تھی۔

''کہال وہ محلول ہیں رہنے والاشنرادہ اور وہ خود چھوٹے سے گھر ہیں رہنے والی ایک غریب کسان کی ہٹی۔'' بیفرق اسے پہلے کیوں نظر نہیں آیا تھااسے خود پر جیرت ہور ہی تھی۔

دوی کی حد تک تو تھیک تھا کیکن استے اونچے خواب سجانے کی کیا ضرورت تھی اب ٹوٹے تھے تو بہت در دہور ہاتھا۔

وہ رکیتی آ کیل، بھاری بھر کم ملوسات اور جھک کرتے زیورات کے ڈے ایک بار پھر سے اس کی آ تھوں میں رہت کے مانند چھنے گے

کل وہ بڑی حویلی گئی تھی لاؤنج سے گردگویا گردگویا کے اس نے دیکھالی بی اپنے گردگویا کہ پوری دوکان سجائے بیٹھی تھیں۔

"سلام في في-" وه بليك كران ك قريب آئي-

" وعليم السلام جيتى رمو-" بي بي اسے ديكيوكر كل أخيس -

"آؤد کھوتو بیگاوبند کیا ہے۔" لی لی نے ہمروں سے دمکیا آیک ہاراسے دکھایا تو اس کی آئیس خرے ہوگئیں۔

"بہت خوبصورت ہے ہی ہی گربیہ سب" اس کا اشارہ مختلف اشیاء کی جانب

"جعد كے مبارك دن مابيل شاه كى نسبت طے ہو ربى ہے زمرد كى جيجى سے، بردا اعلىٰ

ماهنامه شنا (54) فروری 2013

2013 614 4 55 1444

خاندان ہے ان کا، وڈے شاہ سائیں سے زیادہ
باغات اور زمینیں ہیں۔' وہ اس کے دل
برگزرنے والی قیامت سے بے خبر بردے جوش
میں اسے بتا رہی تھیں زمرد بیگم چھوٹے شاہ
سائیں کی شریک حیات تھیں، سب آنہیں چھوٹی
بیگم کہتے تھے۔

" " بابیل شاه کی نسبت " اس کا دماغ آندهیوں کی زرمیں آچکا تھا۔

انتا ہے تہماری ہم لوکی کی تعریف کردگی تو سمجھ لو اس کی تسلی ہوجائے گی ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خودلاکی دیکھنے کی فرمائش کردے تہمیں تو پہتے ہے ناحویلی کی عورتیں کتنا سخت پردہ کرتی ہیں۔"

ما حویل کا وریل سما سے پردہ مری ہیں۔ شفاف چیکتی آنکھوں سے پھیلتے موتیوں کو کسی نے بردی چاہت سے اپنی پوروں پر چناتھا۔ ''کیا تہ ہیں میری محبت پر اتنا ہی اعتبارتھا جو یہاں جھپ کررورہی ہو۔' وہ جانے کب آیا تھا سونم ایسے سامنے دیکھ کر اور بھی شدت سے رونے گئی تھی۔

"میں نے اس رشتے ہے انکار کر دیا ہے اور آج بابا سائیں سے تمہارے متعلق بات کروں گا۔"اوروہ اس کی بات برسارارونا دھونا بھول کر جیسے بالکل منجدی ہو چکی تھی اسے یقین نہیں آرہا تھا۔

کہ وہ اس سے اتن محبت کرتا ہے کہ اس نے

ہی بی کے سامنے سراٹھانے کی جرات کی ہے اور

اب وڈے شاہ سائیں سے بات کرے گاگر

اسے اعتبار کر لینا چاہیے تھا کیونکہ اس کی آٹھوں

میں محبت کے شارے جھلملا رہے تھے جن کی

روشنی سے اس کی قسمت چیکنے والی تھی۔

روشنی سے اس کی قسمت چیکنے والی تھی۔

حویلی میں آج کل بھونچال آیا ہوا تھا

وڑے شاہ سائیں کائی غصے میں تھے ہی ہی اور الرکیاں ہابیل شاہ کی ہمنو آھیں جیکہ چھوٹی بیکم دن رات سونم کو کوئی جس نے ان کی بیٹی کے حق پہ ڈاکا ڈالا تھا، ہابیل شاہ نے بھوک ہڑتال کررتھی لاڈلا تھا سو وہ ڈوے شاہ سائیں کا چونکہ وہ بے حد لاڈلا تھا سو وہ ڈوے شاہ سائیں کا چونکہ وہ بے حد کوشش مرمعمور تھے۔

دینیں بینہیں کہوں گا کہ وہ دولت اور حیثیت سے ہم سے کم تر ہیں لیکن ہماری کچھ خاندانی روایات ہیں جن کی پاسداری کرنا ہم پر فرض ہے تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں خاندان سے باہرشادیاں نہیں ہوتیں۔ وڈے شاہ سائیں اس کی جماعت پر برہمی سے بولے تھے۔

سونم کے گھر میں بھلا کسی کوکیا اعتراض ہو سکتا تھا، وڈے شاہ سائیں نے منشی حیات احمد کو اپنے ڈیرے پر بلا کررشتہ طلب کیا تھا اور انہوں نے اپنی خوش شمتی تصور کرتے ہوئے ہاں کر دی محمی اور اس کی وجہ وڈے شاہ سائیں کا جاہ جلال امارت اور رتبہ نہیں تھا وہ ہا بیل شاہ کو بجین سے حالتے تھے وہ اچھا سلجھا ہوا اور مہذب تو جوان

تھا۔ سونم سے محبت کے ساتھ ساتھ وہ ان کا بے حد احتر اُم بھی کرتا تھا دونوں جانب شادی کی تیاریاں عروج پڑھیں۔ تیاریاں عروج پڑھیں۔

بری حو یلی سے فریال اور دوشی خیرال بی بی کے ساتھ اسے مہندی لگائے آئی تیں۔

" الله شام موسم الحجا خاصا خوالصورت ہے۔" الله شام موسم الحجا خاصا خوشگوار اور ولفریب ہورہا تھا روشی نے کمرے کی کھڑ کیاں کھولتے ہوئے باہر جھا تکا حدثگاہ تک سبرہ ہی سبرہ کھولتے ہوئے باہر جھا تکا حدثگاہ تک سبرہ ہی سبرہ کھیلا ہوا تھا۔

ڈویے سورج کی نارنجی شعاعوں پر بادلوں
کے کنارے سلگ رہے تھے شنڈی سبک ہوا چل
رہی تھی ندی کنارے نا چتے موروں سے نگاہ جی تو
او نجی نیجی پگڑنڈ یوں پر چلتے اس خوبرونو جوان پر
اس گاؤں کار ہائش مگروہ تو کوئی بردیسی ہی لگتا تھا
بالکل شہری بابو جیسا، نہیں اس نے خوابوں کے
بالکل شہری بابو جیسا، نہیں اس نے خوابوں کے
بالکل شہری بابو جیسا، نہیں اس نے خوابوں کے
بالکل شہری بابو جیسا، نہیں اس نے خوابوں کے

" کھڑی بند کرو اگر کسی نے تہ ہیں یوں کھڑے دیکے ایا تو اسٹ فریال نے ٹوکنا چاہا تھا گھڑے دیکھ لیا تو ..... ' فریال نے ٹوکنا چاہا تھا گراس نے الٹااسے ٹوک دیا۔

" اور جب اپنا کام کرو۔" اور جب لیٹ کر دوبارہ اس سبزہ زار کو دیکھا تو وہ یول عائب تھا جیسے بھی تھا ہی نہیں وہ مایوس ہوکر ان کے قریب آن بیٹھی ہے۔

کے قریب آن بیٹی ہے۔
''جانی ہوسونم بھی جھے تہاری خوش تمتی پر رشک آتا تھا کہتم وڑے شاہ سائیں کی بجائے ایک غریب کسان کی بٹی ہو، بڑی حویلی کی جگہ تہارا ایک خیوٹا ساگھر ہے تم آزاد ہوتم پر کوئی یا بندی نہیں ہے قرسودہ روایات اور اقدار کی بایدی نہیں ہے تم فرسودہ روایات اور اقدار کی بایدی نہیں ہے تم فرسودہ روایات اور اقدار کی

زنجروں میں جکڑی ہوئی نہیں ہو گرآج مجھے تم پہ ترس آرہا ہے جے تم محل سمجھ رہی ہونا وہ سونے کا پنجرہ ہے زندان ہے جو قبر سے زیادہ گہرا اور تاریک .....

" دربس کرو روشی تم په پھر سے دورہ پر چکا ہے۔ " فریال نے بری طرح اسے جھاڑ دیا تھا جبکہ سوئم پھٹی پھٹی آ تھوں سے اسے دیکھر ہی تھی۔ اس نے آج سے بل بھی روشی کا بدروپ نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے حالات اور روایات سے اتنی برگمان تھی،

"راہب میرا جائد۔" باہر گویا کہ آیک ہنگامہ جاگ اٹھا تھا سوئم کی ساعتوں میں برسوں بعد اس نام کی پکار گوئی تھی فرط جذبات سے مغلوب ہوکہ وہ باہر بھا گی اس کا بھائی لوث آیا تھا آج استے برسوں بعد وہ اس کے سامنے کھڑ ا تھا۔ در می کمیں تنہ برسوں بعد وہ اس کے سامنے کھڑ ا تھا۔

"میری کڑیا اتنی بردی ہوگئے۔" امال سے طنے کے بعد اب وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگتے ہی چھوٹ کرروبردی تھی اماں اور اہا کی آئیکھیں بھی نم تھیں مگر بیخوشی کے آبال اور اہا کی آئیکھیں بھی نم تھیں مگر بیخوشی کے آبال ور اہا کی آئیکھیں بھی نم تھیں مگر بیخوشی کے آبال تھا ان کا فخر بن کر آبا تھا ان کا فخر بن کر آبا تھا ان کا فخر بن کر آبا تھا ان کا فخر بن

سونم کے ہاتھوں پہمہندی گی ہوئی تھی اس نے فریال کو چاہے کے لئے بچن میں بلالیا تھااور ہاہراب وہ اماں اور اہا سے باتوں میں مصروف تھا، اماں نے خوشی خوشی اسے سونم کی شادی کا بتایا تھا اور وہ بچھ جیران ہوتا سونم کو تنگ کرنے کے خیال سے کمرے میں چلا آیا تھا، وہ رخ موڑے کھڑی کی جانب کھڑی تھی۔

"اچھا تو آپ پیا دلیں سدھارنے والی ہیں۔"اس نے اپنی ہی دھن میں سونم کی بجائے ہیں۔"اس نے اپنی ہی دھن میں سونم کی بجائے کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھام لیا تھا اس کے پلنتے ہی راہب نے فور آہاتھ چھوڑ دیا۔

"سوری میں سمجیا سوئم ہے۔" وہ سخت شرمنده موا تقا، جبکه روشی دم بخودی یک تک اے دیکھے جارہی تھی ابھی چھدر مل تو وہ ندی كنارب مورول كفريب بكذفرى ساكررريا تفاء ويلى آكر بهى اس كادل كانول مين دهر كتار با تقاوہ اسے بدلتے جذبوں سے خود ہی خونز دہ ہو

" آئینہ کھالیں بولے گاجو پوچھنا ہے ہم سے اوچھو۔"وہ نہ جانے کی پردے کے چھے سے تمودار ہوا تھاء آج اس کی مہندی طی اور وہ رسم کے بعد چھت پر بے کرے میں چھ در آرام

کرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ "تم یہاں۔"اس کے لیوں سے تعنی تھٹی ی ی تو بائل شاہ نے اس کے لوں یہ اپنا ہاتھ رکھ

"اب شورتو مت مجاد بس تهمين د يكفية آيا ہوں۔" کہنے کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ سینے يرباند سے لئے، ورافتہ نگائيں اس كے خواصورت چرے ہے کی ہوتی گی۔

"وكوكى تك بنآ ب بعلا-"اس في جينية ہوتے آ تھیں دکھا تیں۔

"ارے میرا تک ہیں حق برآ ہے۔" وہ

شرارت سے کہتامزید کویا ہوا۔ "تم اینا فکن والا دویشه اور ه کرمسری پر بينفونا مين مهين مهندي لكاون كا-" عجيب اصرار

"ياكل موت مواجعي كوني اويرة جائے كا چلونکلوادهرے۔ "وہ دروازے کی جانب دیکھتے ہو عرعت سے بول مروہ سے من نہوا۔ "ائی بھی کیا ہے مرونی دوست ہول تہارا کیا جھے اپنا شوق پورے کرنے کا کوئی حق نہیں

ہے۔"مصنوعی رنجید کی بھرا لہجہ سونم کومسرانے پہ

مجبور کر گیا۔ "کل بھی تو آئے گی جی بھر کر اپنے شوق "کل بھی تو آئے گی جی جو کر مجھ رختھاری يورے كرنا اور اب ڈرامہ حتم كرو جھ ير تمہارى جذباتيت كام بيس آنے والى-" دروازه كھول كر اب وہ اسے باہر کا راستہ دکھا رہی تھی، وہ جاتے

"اوريكل كب آئے كى-" بے تالى برلفظ سے متر ہے تھی سونم کی المی کا جلتر تگ جمگانی چا ندنی رات میں دور تلک کونجا۔

"باره محفظ بعد" وه جواب دي مندير ك قريب جمك آئى اور وہ منڈي ك اس يار جاس كى شاخ سے لئكا كمر اتھا۔

"ان بارہ کھنٹوں کے بعد پھر میں بھی ہجر کو اسے درمیان ممبر نے مبیں دوں گا۔ "وہ کھ کر چلا كيا سوتم زيركب سرات موع وايس كري مِن چلی آئی دونوں ہیں جائے تھے کہ جران کی وسرس يس بيس ان كى قسمت يس همر چكا تھا۔ \*\*

مخلف رسمول سے فراغت کے بعد اسے مجلم وى من پہنا ديا كيا تھا اور اب ايك ف خوبصورت دن كا آغاز ہوا تھا ایما دن جوان كے لتے خوشیوں اور مرتوں کا پیغام لئے تمودار ہوا

"السلام عليكم بعابهي جان!" وه سنگار ميز كے سامنے بيتى اپنال سلحمارى تھى جب روتى اور فریال نے اسے ایک بانہوں کے حصار میں جكرتے ہوئے زورے بھینجا۔

"ارے ہو بھی۔" سونم نے بنتے ہوئے فریال کے چھے رفیلنے کی ناکام ی کوشش کی مروہ شرارت يرآ ماده كى\_

" كي درك لئ جماياده تصور كراونا-"

بنوں ملکسلا کر ہلی تھیں سونم کے چرے پہ حیا -212-2 "وه كون؟" اى ليح بائيل شاه بالول كو لے ےرکڑتا ہوا واش روم سے برآمہ ہوا تو استفسار ير دونول كارتك الركبياده توسمجدري س كدلاله اليل باير بول كے، الى يرسوم نے

ماریوں کے ساتھ صد کردی گی۔ ومتاونا فريال-" اندري اندروه ان كي الى ياخلى يريس رى مى - .

و کوئی مبیں۔ وونوں بھی کی سے تیزی ہے ت ہو چی میں، ہائیل شاہ بھی ہنتے ہوئے ول شر تعلما كرف لكا تفا-

"م تيار مو كئ تو چلو ناشته كر كيت بي النگ بال میں سب مارا انظار کر رہ عَلَى " مَكر چھونی بيكم كوئي نويلي دلهن كابول منه ماکرسے کے درمیان آنا کھھ فاص پندہیں آیا

" بھی حولی کے کھ اسے ضابطے اور الات بن بائل تومرد بين مهين ان باتون اخيال موما عايي تقاء "اور اب وه اين جكه رمندہ ی کھڑی تھی سب ناشتہ روکے اسے دیکھ

"بيفوبيا-" بي بي ني ال الماره

ابات ویل کے رسم ورواج کا کیا پت استرآستہ سکے جائے گی۔ 'اس کے بعد وہ اس العامت میں بھی بولی تھیں چھوٹی بیکم نے نخوت الاازش سرجه الدياوه اين يجي كومسترد رفے كا ملال الجمي تك دل ميں كتے بيتمي ك وجها ايك فطرى رقابت كااحماس ان كے -la 4.12 \*\*

شام مين وليمه كى رسم عى الحلي بفت دونون ہنی مون کے لئے چیری چلے کئے تھے وہاں سے واليسي يررى مونى دعوتون كأسلسله جل تكلاتها يمل وہ اینے کھر جانا جا ہتی تھیں لیکن ابھی سب کھر والول كوان كے تقلس دينا باقى تھے چيولى بيكم کے لئے وہ بری خوبصورت ی شال لائی می جے لینے سے انہوں نے صاف انکار کردیا تھا۔ "م نے ناحق زحمت کی تمہاری پند بھی ہارامعیارہیں ہوستی۔" لفظوں سے زیادہ ان کا لهجه كايث دار اور درشت تفاوه ايني جكدساكت ي ره افي سي اور پرتو جيسے بيسلسله بي چل نكلا تھا،اس

"اتناكم دوده دالا ب كيرين اور ينها تو نام كويسى بين ، بال بينى بيلى بارجواتى مقداريس چھ بنایا ہے ہوش کہاں ہونا تھا،میاں کے آگے چھے چرنے سے کام ہیں چلنے والا وہ تو سلے بی تہاری می میں بند ہے ہمیں تو ساری عرابے كن ندآئ اور مهيل كى في يا بعى مبيل سكمايا كرميال كانام بيل ليت-"

نے پہلی بار میشھا بنایا تو اس میں بھی کیڑے تکال

"اب بس بھی کردیں ای۔"قریال نے و کواری سے اہیں ٹو کا تھا جس پروہ مزیدے یا ہو

"لوبس سيكر باق عى آتے بى مارى بچوں ير جى اينا رنگ چرها ديا ورند آج تك بچوں کو بروں کی بات کا شخ یا الہیں تو کئے کی جرأت بيں ہونی می " بدالزام بھی اس كے سرآ كيا تفاي الانكدوه مهربدلب ال كى كروى كيل سے -10001

"ا لوے کوے منہ کیا دیکھرنی ہو لے جاد اٹھا کر۔ "غصے میں ہاتھ مار کر کوری کو ير عصينالو بورابا ول الث كرفرش برجا كرا\_

ماهنام دينا (58 فروري 2013

حواس باختلی میں وہ فیج جھک کر مجروالی باول مين ڈالنے لي ھي۔

"ارے بہ کیا کر رہی ہو۔" جانے کہاں ہے ہائیل شاہ ادھرآن لکلاتھا۔ "جھوٹے کھر کی ہے تا حویلیوں میں رہے

كادُ هنك بحليد آئے گا۔ "خوت سے مرجع كتے ہوئے وہ اندر چلی سیں ماہیل شاہ کوان کا انداز عديرالكاتفا-

"جھے توبتانا یادہی ہیں رہاراہب نے ایے ہا سپال کی بنیا در می ہے ای خوشی میں آج شام ہم ڈر پر انوا ينٹر ليس- "وه اس كامود تھك كرتے کی خاطراسے خوش کی خبر سنار ہا تھااور وہ خوش بھی ہوئی می اس کے اہا کا برسول برانا خواب بورا ہو رہا تھا وہ جلد از جلد ان کے پاس جانا جا ہی تھی، كيرے اللہ كارادے ہے كرے يل آن و قریال بھی اس کے پیچھے بی اندرآنی تی۔

"حمہاری ای کوائی امارت رہے اور او کے خاندان کا برا محمند ہے تاکین ان کو ب بات كيول مجھ ميں ہيں آئى كميں بھى بوى حو يلى کی بہوہوں ہائیل شاہ کی بیوی، البیس میری ہتک كرتياس طرح باس سانے كاكوني حق بيس ہاور آئندہ میں بھی برداشت ہیں کروں گے۔ سارا غصراس يرتكالي بوع آخريس اس نے جیسے وار نک دی می اور ایسا وہ ہر بار ہی کرلی می مرچھونی بیکم سے زبان درازی کا تو تصور ہی محال تقاان کے سامنے تو بی بی می خاموثی میں ہی عافيت جانتي تعين حسب معمول يبلي تو كمرى وه اے تی رہی پر آگے بڑھ کراس کے تھے ہیں بازودال ديے۔

"اجها نا اب جهور دوغصه میں ای کوسمجها

"م بميشه يمى سب كركه جھے مناليتي ہو"

وہ اے محورتے ہوئے مسرانے کی تھی۔

というとうにころして ے گلاس کر کراہ ٹا تھا اور پھر کا بچ ضتے ہوئے ا پتا ہاتھ رہی کر بیھی تھی خون فوارے کی مانندا کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا وہ چواہا بند کر 1000 01

"دجمہیں کیا ضروری تھی کا بچ اٹھانے کی ملے اس نے روشی کوڑیٹا چر بھاک کر بی بی كمرے كى جانب آئي ليكن راست ميں چھولى بيا سے سامنا ہو گیا تھا جو کھڑی درشت نظروں ہے اے طور ری میں۔

"وه روى كوكائ لك كميا تفا" يملي ا اسيخ بھا گئے كى وضاحت پيش كرنا ير مى تقى انہور نے آ کر زعم کا معائد کیا چراس سے مخاطب

"اييخ بهاني كونون كروآ كراس كي مرجم ارجائے زم زیادہ کرا لگ رہا ہے۔"اس جا كرراب كو پيغام ججوايا وه نوراً بي آگيا تهااو جب وه روى كى بينة تح كرر ما تقيا تو چيونى بيا عير محصوص انداز مين المحدكر اندر جلي كتين تعين \_ وہ جائے بنا کر واپس آئی تو اس کے قدا داینر کال یارای جام ہوکررہ کے تھے۔

" يركيا ياكل بن بحض مجمد و يكف لئے آپ نے خود کو ای اذبت میں بتلا کیا۔ راجب کی آوازهی جواسے ڈیٹ رہا تھا۔ " بو كيا كرني دوسرا كوني راسته بهي تو مير

تھا۔" روشی کے جواب پر اس کی نظروں م زمین وآسان کھوم کئے تھے وہ بروقت تمام خود جركرني اغررداهل موتي-

" حائے کی تو اس وقت بالکل بھی طلب مہیں ہے تم چکر لگانا امال اور ایا تمہیں بہت یا

رے تھے۔ وہ کہہ کر جاچکا تھا اور روثی کے پہرے پہ کتنے دلکش رنگ بلفرے ہوئے تھے وہ ان رکھوں سے نظریں چراتی راہب کے متعلق

وہ کیا جافت کرنے جارہا تھا اس نے لووہ خواب این آلمھوں میں سجانے کی جمارت کی می یس کی یاداش میں آ تکھیں بچر کر دی جانی ہیں اس کادل وال اتفا تھا وہ سارا دن پریشان رہی طی اور اس کی اس اداس کو ہائیل نے بھی توٹ کیا

" کھر والوں کی باوآ رہی ہے کیا، تو کل چکر كا آنا- "وه محبت سے اسے د مكھ رہا تھا سوتم نے فوفرد ونظرول سےاسے معقے ہوئے کہا۔ "الي جھے جھی چھوڑ تو تہيں دو گے۔" "پاکل ہوکیا۔" ہائیل نے اس کا سرایے

ادم تو ميري زندي مومهين چهور ديا تو مجه لوجینا چور دیا۔ اور پھر سنی در وہ اسے اپنی محبت كالتحفظ كا اعتبار ولاتا رما تفا اس كي باليس سنة يدے وہ اس كے سينے پرمرر كھر كھے بى سوكى

راہب اھی سے وہ پھر سے اس کی ڈرینک كرفي آيا تھاروكى اس وقت لاؤى يسيميمى راجب كود مكيم كراس كاچېره گلاب كى مانند كل اشا

لى لى قريب بى بينى تسبيح براصة مين مشغول ميں اور ماريد بھا بھی حنا کوجا ول کھلار ہی تھیں۔ دونوں کے لب خاموش تھے مربولتی نگاہوں یک حکایتی اس کی نظروں سے پوشیدہ مہیں

وہ لی لی سے اجازت لے کر راہب کے ساتھ ہی کھر چلی آئی تھی، امال اے دیکھ کر بہت

خوش ہوئیں راہب اے کھر چھوڑ کر خود والی باسبول چلا گیا تھا اور وہ اس کی والیس کا انظار

شام کو کھانے کے بعد دونوں پہل فدی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فدرے الملكي تے ہوئے را ببكود يكھا تھا۔ "آپ سے ایک بات او چھو؟"

"ال يوچيو" وه جائے كاكب منديرير ر محتے ہوئے ہمدین کوئی ہوا سوم کے انداز سےوہ اخذكر جكا تقا كمضروركونى خاص بات بوه ايك كمراسالس بيرتي موئ اوير جفلملاتے ستاروں كود يلف في هي ايك معنى خيزى خاموشي دونول کے بابین آ کر تھیر کئی بالآخراس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے لب کھولے، مراندر ہی ہیں اس کے شبت جواب پرخوفزدہ بھی تھی۔

" آپ روسی میں انٹرسٹڈ ہیں۔" وہ مجھ ميس يايا كه بيرسوال تفايا الزام وه يجهدر اين جانب الفي سونم كي مظلوك نظرون كود يكيتا رما چر قدرے لا يرواه انداز يس بولا-

ورمبیس " اور اس کا اتکار سوم کو اندر تک شانت کر کیا تھا اے لگاوہ بل صراط سے اتر کر

واليس جنت ميس آچي مو-"مراس وانے سطرح بھے اتا عشق ہو چکا ہے تم نے دیکھا تھا تا اس روز اس في محصد ملين كاطرابنا باتعادى كرايا تفا وہ بالکل باکل لڑی ہے تم اسے سمجھاؤ کہ جبیبا وہ جائت ہے وہ سب ناممن ہے اور جہال تک میری بات ہے تو میں سیرھا سادا پریکٹیل بندہ ہوں عشق ومحبت کے لئے کوئی جوگ مہیں لے سکتا ميرے خواب کھاور ہيں۔ 'اور وہ خاموى سے

میسی اس کو بو لتے دیسی رای -

ماهناب حنا (61) فروری 2013

كولاكر مارے سر بھا ديا كيا لاله كى شادى ي شایک کرنے کئے تھےوہ بھی گاڑیوں میں بٹھا کر كروادى، حويلى كا بردروازه كفرك مارے لئے بذے دم کھنے لگا ہے میرااس زندان میں بڑے ہو ع نفرت ہے جھے ان حویلیوں سے اور ان ين روي على زندل سے۔" وہ ايك لمح كو "اتے یرسول کے انظار کے بعد اس

زعدان مل ایک روزن ملاہے جہال سے خوابوں ی کھریس رہانی کی نوید لے کر آئی ہیں اور تم ائتی ہوکہ میں اسے ہاتھوں سے اس روزن برمنی ال كراس قبركو پھر سے تاريك كر ڈالوں اور بن جاؤل کی جا گیردار کی حویلی کی سجاوٹ۔" اس نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر استرائياندازيس بنت ہوئے بولي-

"مبين فريال بي بي مين اب لسي كوجهي اين زندگی سے کھیلنے کی اجازت ہیں دوں کی بیمیری ندل ہاور جھے اسے اپن مرضی سے جینے کا پورا ن ے، جھے بیزم ولطیف جذبات سے عاری ارول اور اینوں سے بے کی جیس جا ہے جھے تو الما چوٹا سا کھر جا ہے جے میں ای مرصی ہے جاؤل سنواروں جس کے کونے کونے میں زندگی ی موجس کھر کو جاند، بادل، چھول، بارش اور بہول کراہے راکوں سے آباد کریں۔"اس کی مونی چھونی خواہشیں صرتوں کا دہ جنگل بن چکی

میں جے کا ثنا اب ناممکن تھا۔ اے مظاہر فطرت سے عشق تھا اور اس ب میں وہ بچین سے بھٹک رہی تھی بارہ سال فارس ال كوبتا ديا كيا تفاكه بدلاؤج اوراس اور لان عی تم لوگوں کی کل والا اور پر حویل کی ہر چیز الہیں حویل كال لاؤرج مين ملنے كلى تھى، پنجره سوتے كا

ضرورتھا مراہے سونے کی جیس رہائی کی جا ہمی۔ ہائیل شاہ کی شادی پرسونم کومہندی لگانے کی اجازت بھی بری مشکل سے می می اور تب ای نے پہلی بارح یلی سے باہر کی ہستی بولتی مسرالی زندگی کو دیکھا تھا اور دل کے نہاں خانوں میں تھیک تھیک کرسلائی امنلیں جیسے ایک جھلے سے بيدار موني مي اوروه محى ايى عى آزاد يفكرى اورخوشيول سے بعر پور زندكى كاخواب ديكھنے كى

اور جس کے راہب نے اس کا ہاتھ تھا ما تھا ، اے لگا بیکھ اس کے خوابوں میں جا ہتوں کا رنگ بحرنے بی آیا ہے اور اس ایک کھے نے اس ی زندی بدل دی می اور قربال اسے تھے سے

بخرنبیں کی۔ بخر میں کے مردوں کے مکنہ غصے سے مرحویلی کے مردوں کے مکنہ غصے سے خائف ہوکراہے سمجھانے بیٹے کئی تھی اس کا دل تو ويسي بهي جريا جتنا تفاجس بارش مين بهيكنے كوروشي كادل مجلاكرتا تقااس كى كرج فريال كےدل دہلا ديا كرلي عي-

لاؤی کے سامنے بڑا سالان تھا اور اس ے دوسری جانب مردان خانہ، الہیں تو ای جانب کی کھڑ کیاں تک کھو لنے کی اجازت نہیں تھی روی جب بھی ان درزوں سے باہر جھائلی اسے اینا دم سینے میں گھٹتا محسول ہوتا تھا اے تو ان د بواروں سے عشق تھا جن کے اندر زنبیل شاہ سائس لیتا تھا اس نے تو بھی ان روایات سے بغاوت كالصور بهى ندكيا تفاء أيك حويلى اور أيك ى ماحول مين يربخ والى دو لركيال دو متضاد خيالات كى ما لك سيس-

"شاہوں کی اڑک کوعشق ہو گیا ہے حویلی كمردية بمت برداشت بيل كري ك\_"وم نے چیلی باراب کشائی کی تھی۔

کو ہفتے میں چھددن تو ملیں گے۔''وہ مجرول کے پھول تو جے لی۔

"مم سے اچھا اور بیارا تو اس جہان میں کوتی ہیں ہوسکتا۔ "وہ اس کے شانوں کے کرد بازو پھيلاكر محبت سے بولا۔

"بورے مجھے نیندآرہی ہے۔" سوم غصے سے اس کاباز وجھنگ دیا۔

"ارے او ظالم محبوب کھاتو رحم کرواب يرديك بندے ہيں۔" وہ مصنوعی بيجاري سے كہا اس كے قريب جھك آيا تھا۔

چاند کھڑی ہے جھکا ان کی سرکوشیوں میں مكراتار ماستار حجلمات رب اور رات بيت کئی، طلوع سحر کے ساتھ ہی موسم بجر نے دروازے پر دستک دی اور وسل شب کا سافر 

اس کے جانے کے دوروز بعدروتی کے لئے چھولی بیلم کے خاندان سے ایک رشتہ آیا تھا۔ "میں مرجاؤں کی لین اس وڈرے سے شادى جيس كرول كى-"اس كالبجدسفاكى كى حد تک خطرناک تھا سوئم کے ہاتھ یاؤں شنڈے يدنے كے فريال نے چورنظروں سے كردوبيش كا جائزہ لیا اور سی کوموجود نہ یا کر سینے میں ھی سالس خارج کی، وہ تینوں اس وقت عقب ハイトコンニンコー

"م بھیس کرستی آخری فیصلہ وڑے شاہ

"میں بغاوت کروں کی بجین سے مارے ساتھ جوزیادتیاں ہورہی ہیں وہ .....

"کیا زیادتیاں ہو رہی ہی تہارے ساتھے۔ 'فریال نے اس کی بات کاٹ کر کھورا۔ "بجائے اس کے کہ ہم سکول جاتے سکول

"يموسم جركولكنا بوصل سے بچھ بير ب جوآئے روز منہ اٹھا کر چلا آتا ہے اور ٹیل تھک جانی ہوں اس کے کے شارکرتے ہوئے۔"وہ اس کے بازو سے سراٹھا کر اٹھ بیٹھی تھی، ہائیل اس كى كلائيوں ميں جرے يجانے لگا۔

اجهی کچه در جل وه ایک خوبصورت سهانی شام ایک دوسرے کی جر پورسکت ش گزار کر گھر لوتے تھے وہ اسے اپنی جیب میں بھا کرمری لے کیا تھا، تارکول کی کبی سنسان سوک برایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے اس نے سی حرت سے ان محول کور یکھا تھا جائے کیوں ایا لگا کہ بہ یل زندی میں دوبارہ بیں آ میں کے۔ مختذی سبک ہوا کے جھو ظے اس کے بالوں

کوچھوکرکزرے تو وہ دھرے سے کنگنایا۔ "كأش بيريل رك جاليس كمح ساكت مو جاسی وقت تھمر جائے اور تارکول کی اس مجی سرک یر بونی ساتھ طبتے جلتے زندگی بیت جائے۔" اور وہ لئی ہی در مملکصلا کرہنستی رہی تھی چراہے کورتے ہوئے ہوئے۔

"وقت عمر جائے گا تو زندگی کیے گزرے

"تم میرے اتنے رومیفک موڈ کا ہمیشہ ہی کباڑا کر دیتی ہو۔'' وہ خفا ہو کر جب کی جانب چل پڑا تھا اور شام ان محوں کو تھی میں بند کر کہ ہیشہ کے لئے ماضی میں لہیں کم ہوئی گی-

اوراب وہ اے بتار ہاتھا کہ بابا سائیں شہر من في فيكثرى لكارے بي جس كى كنسريكش كى تمام ر دمدداری اس کے دے ہوداباے دوماہ کے لئے شہر میں بی رہنا ہوگا۔ "و يك ايند بيرآيا كرول كا-"

"جمه سے تو وہ اینٹ سیمنٹ اچھے ہیں جن

باساب دينا (62) غروري 2013

مامنام منا 63 فروری 2013

تی نے جی اےرو کئے کی کوشش ہیں کی محی اور مي كدوه في في كوا تكاركرنے كے بعدودے ش اس کی چیوں پر حویل کے سارے ملازم بال " ہائیل لالہ آپ سے شادی کر عقے ہیں تو سائیں کے سامنے بولنے کی جرات کریگی۔ میں راہب سے کیوں ہیں کرعتی۔" كرے كے باہر آن كھڑ ہے ہوئے تھے ليكن كى " بقیدخاندان میں زیب شاہ کے علاوہ کو "وولركا تفااورتم ....."اس نے بى م ای جرأت بیس هی که زمیل شاه کا باتھ رو کئے تہارے جوڑ کا ہیں ہے۔ "وڑے شاہ سا ہے اینا لب چل ڈالا اس کی اچھی جھلی خوشکوار منتجى چھوتی بیلم نے اسے کال سے تھینجے نے حل ہے جواب دیا، مروہ آج آریا پار کا فیمل زندگی سموری کراجھائی می-کرکے آئی تی ۔ ا ہوے اس کارخ این سمت موڑا۔ "وولاكا على آزاد ع برمعا على بي اور ودلین مجھے آپ کے خاندان میں شاور مراجم بہے کہ ش الرکی ہوں اس لئے ملی ہوا "یا کل ہو گئے ہو کیا، ارے ماری جی تو مہیں کرتی۔" اس کے سیاف کھے پر دیوار میں سالس بھی ہیں لیے عتی اس کے لئے بھی پہلے مصوم کی اے بہکایا ہے اس لڑکی نے جوات یاس کھری سوئم کی ریڈھ کی ہٹری میں سنسا ہے کہ اور تانے میں بلوا کر ملاقاتیں کرواتی رہی ان كى اجازت دركار مولى بس ميس مزيد كه يتيلون جیسی زندگی مہیں کزار سلتی۔ " وہ مجر کتے ہوئے ے "ان کا اشارہ سوتم کی جانب تھاوہ اس الزام وڑے شاہ سامیں خاموش سے ہو گئے، رحق دق ی ان کا چرہ د ملصنے لی۔ " آگ ہے مت کھیلوروشنی۔" فریال نے نی نے ملامت بھری نظروں سے اے دیکھا قا "ای گئے میں کہتی تھی مت بیاہ کرلاؤات فریال نے آتھوں کے اشارے سے خامور آتے ہی جاری معصوم بارسا بچیوں پر اپنا رنگ اس کے گرد باز و پھیلا کرمنت جرے کہے میں کہا رہے کی گزارش کی تھی، زمیل شاہ مخصیاب میں اور الا ورنہ الی جرأت تو ہمارے خاندان کی مراس كافيصله الل تفايه ابال صبط كرنے كى كوسش كرر ما تھا، چھولى بيلم السات بشتوں ميں بھى كسى نے بيس كى تھى۔ ان كا مجھ در کے لئے عقبی دلان میں ممل بھابھی انگشت بدال رہ سیں۔ واویلا جاری تھا زمیل شاہ مزید کھے بھی سے بغیر خاموشی جھا چکی تھی پھرروشی نے آیک عجیب بات نبیل شاہ زمینوں پر تھے اور چھو نے شو کی ہے باہرتکل گیا، چھوٹی بیکم الزام یہ الزام سائس رجسے سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ یا لگانے جارہی تھی۔ "سنوم رابب اورميرے رشتے كى بات "دو چرس سے شادی کرنی ہے مہیں۔ "دیس جھوٹ ہے لی لی آپ کو پہتے ہے لی لی ہے کرونا۔"اس کے لیج میں سی آس می مجھدرری خاموتی کے بعد جب وہ بو لے اوال روی کو کا بچے لگ گیا تھا اور بھائی تو بس اس کی سونم کا دل بھر آیا وہ کھی بھی کیے بغیر اٹھ کرا ہے لہجہ بے تاثر تھا سونم کی ٹانگوں نے اس کا وزا بیزی کرنے آیا تھا۔ "اسے یقین تھائی بی ضرور كرے يں چى آئی۔ سہارتے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی تظروں -اس کا ساتھ دیں کی لیکن انہیں بھی بٹی کی جان اورای شام اے ایک بہت خوشکوار خرجمی روشنی کو دیکھر ہی مگر اس پر تو جیسے اک جو پیاری می سوانہوں نے اس کے دونوں ہاتھ جھنگتے ملی حی وہ ماں سنے والی حی تی تی نے اس کا صدقہ سوار ہو چکا تھا بغیر ڈرے یا بھی وہ بول پا ہو عرف موڑلیا تھا۔ ا تاركرمباركباددى،اس كادل جا بخلكا تفادن ير " جھے پھے ہیں پت اور تم نے ایک کوئی لكا كرار جاسي اور بائيل شاه جلد از جلد وايس "ولا كرراب سے "اوراس كى بات العازت لى في جھ سے "ايے اسے سنے ميں لوث آئے پھروہ اسے ساری حقیقت بتا دے کی ہونے سے قبل زنبیل شاہ کسی خونی بھیڑے میں کا ازتی محسوں ہور ہی تھی دل ور ماغ جیسے مانداس پر جھیٹا تھا۔ مانداس پر جھیٹا تھا۔ وه ضروراس کی مدد کرے گا۔ "میں نے کہا تھا تا کہ میں کی بھی قیت پر " نے غیرت ہے جیالاک مجھے توش الی مقربیں رہاتھا۔ زمین میں گاڑ دوں گا۔" کھٹروں کے بعداج زیب شاہ سے شادی ہیں کروں گا۔" ہال کمرے مل در وہاں کھڑے رہے کے بعد وہ اس کی تفوکروں کی زویس تھی۔ ما کے ہوئے نون اسٹینڈ کی جانب برھی پہلے میں سب کے سامنے اس نے اپنی بات کوس

وڑے شاہ اور چھوٹے شاہ سائیں ہیں

مامناب منا (65 فروری 2013

اس نے ہائیل شاہ کا تمبر ڈائل کیا تھا چھدریک

ہونے کے بعد ایک اجبی آواز ساعتوں سے

تواس كى آواز كاني ربى مى-

"المائيل شاه سے بات كروا عيں-" وه يولى

"سورى ميم وهاس وقت آفس ميس ميلي

اس نے ریسیور یکے ڈالا پھرراہے کا تمبر ملانے لی

بیل سلسل جاربی هی مرکونی ریسیونهیں کررہا تھا

ایک بار .... دو بار .... دی بایر ، اس کی الکلیاں

لاورج مين موت كاساسكوت جهايا مواتها

سب ایک دوسرے سے نظریں جاتے بالکل

غاموش بينه عظم روشي كى سسكيال و تف و تف

سے اس سکوت زدہ فضا میں ارتعاش پیدا کرلی

سفید گیروں یہ جا بجا خون کے دھے لکے ہوئے

كرے يس زنده دركوركروں گا۔ "روتى كوبالوں

ے میں ہوے اس نے کرے میں بند کر ڈالا

. تھا،اس کے ہاتھوں سےریسیورکب کالرحک کر

یاؤں بگڈیڈیوں پر بھاکتے ہوئے ہاسپول تک

آئی می سارے گاؤں میں جیسے کہرام مجا ہوا تھا،

چوکیدار نے اسے بتایا کہ اہیں شہروالے بوے

اس کی مان عم سے عرصال تھی باہے کا دل

جیسے پھٹا جار ہاتھا اور وہ خود ہاسپھل کے تھنڈے

كوريدور ير كفنول كے بل جھى كر كراتے ہوئے

مپتال لے جایا گیا ہے۔

"ميرا بحالى ..... ميرا راهب " وه نظم

مجھی زمبیل شاہ تن فن کرتا اندر آیا اس کے

"اے تو قبر میں اتار آیا ہوں اور مہیں اس

سل ہو چی میں بھی ڈوبربی میں۔

ماهنامه حنا (64) فروری 2013

دیدہ دلیری کے ساتھ دوہرایا تھا سوئم کو امیدنہیں

اس کے لئے دعا تیں ما تک ربی گی-ي كفي تك ال كا آيريش جلا تها واكثرز نے بتایا کہ وہ کومہ میں جاچکا ہے دعا کریں تح تك بوش آجائے گا۔

اور وه رات تو صديون جيسي طويل مو چي عی ع کے انظار میں اس کی آمصیں تھک لئیں، دعا میں مانکتے اس کے لب سو کھ کئے اور جب سمج ہونی تو وہ سر کیا ،اس کا بھائی مرکیا۔

اس كاباب اسے بال توج رہا تھا اس نے زمبيل شاه كواين بالحول سے كھلايا تھا إسے اسے كندهون ير بنها كرباع كي سير كرواني هي اس كي بھی کوئی قرمائش مہیں ٹالی می اس میں الہیں اپنا راہب نظر آتا تھا اور اس نے ان کے بیٹے کو مار ڈالا تھاوہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگے۔

وہ سوئم سے کہدرے تھے اور سوئم کے لئے البين سنعالنا مشكل ہو گيا تھا۔ ا کے روز الکینڈ سے پھیچو بھی آ چی تھی گھر میں ایک بار پھر سے صف ماتم بچھائی اور بیدد کھ اب بھی برانا ہونے والا میں تھا۔

''امال کھوڑا سا کھا لو۔'' وہ نوالہ ہاتھ میں لئے امال کے یاس بیھی ھی امال نے چھلے دوروز سے پہلیس کھایا تھااب بھی سوتم بردی کیاجت اور زی سے کھاتے ہر اصرار کر رہی می جب امال ئے ای عجیب بات کہی کہ ضبط کے باوجوداس کی أتلهول مين سمندرالدآيا-

"مم کھا لویس تو راہب کے ساتھ کھاؤں كى-" امال نے اسے پكارا تھا اور وہ روتے ہوئے حواس باختہ ی امال کود عصے جارہی تھی۔ "اس میں روتے والی کیا بات ہے اب راہب کے بغیر بچھے کھانا کھانے کی عادت بھی تہیں رہی میں دیکھول ذرا کہال رہ گیا۔ "وہ

اسے ڈیٹے ہوئے خود دردازے میں جا کو ہوس ان کے سامنے ہی تو راہب کی میت هي چربهلاايي باليس....امال كوكيا موكيا تو "ایا!" وہ اٹھ کر ایا کے کرے میں تاكه ألبيل مطلع كر سك مروه سينے ير ماتھ ر درد سے دوہر سے ہوئے جا رہے تھا ا لوں سے بے ساختہ کی تھی چھپور ساتھ کی کروہ تو را اہمیں ہاسپول کے تی تھی پرووز طبى امداد ملنے كى وجه سےان كى جان لون كى كا ڈاکٹر نے بتایا تھا کہان کے دل کے دووالو بند ھے ہیں اور ان کے دل کی وینز بہت و یک ہ جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن میں پراہم ہورا ہاور یہ بارٹ پین جی ای مل کاردمل ہے۔ "اس كاكوني علاج؟" سوتم كى رعكت ز

یرناشروع ہو چل حی ڈاکٹر نے یانی کا گلاس ا۔ تھایا جے وائی میزیر رکھے ہوئے وہ بے ہے بولی گی۔

"الى ال كابالى ياس كروانا يزے كا ڈاکٹر کالہجیسلی آمیز تھا۔

"میں عرسے بات کرتی ہوں چرہم بھا صاحب کو انگلینڈ کے جاتے ہیں وہال ڈاکٹرز زیادہ قابل ہیں تم فکر مت کروس تھا ہوجائے گا۔ مجمعونے بروقت مثبت فيصل تھا، سوتم نے اہا کے دوست جا جا تھل دین کو كرايني زميني اور كفر فروخت كروايا ديا تهاج آج پھر ایا کو چیک اپ کے لئے شہر کے ل ہوتی عیں امال کی ہنوز وہی حالت بھی ، ہر ک یو چھتی تھیں کہ را ہب کولہیں ویکھا ہے، بھی اس غصہ ہونے لئی تھیں کہ وہ اپنے کھر کیوں؟ جاتیں اور بھی گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھی کی مرتى تقطے كو كلورني رميس-

وہ ابھی امال کوسلا کرد صلے ہوئے کیر

پھیلانے جھت یر آئی تھی جب منڈیر کے اوپر جھکتے ہی اس کی نظر ہا سپول کی ادھوری عمارت

"تم ديكمتا ايك دن اس گاؤل ميل برا إسلال بنواؤل گااورابا كاخواب بورا كرول گا-'' وه لبيل مبيس تقامكران فضاؤل مين اس كااحساس البھی بائی تھا ہرسواس کی آواز کو جی تھی۔

"سونو-" وه آبث ير پلني هي اور ايخ سامنے ہائیل شاہ کو کھڑے دیکھ کر دم بخو درہ گئی

**☆☆☆** 

عمرنے ان کوانگلینڈ بلوانے کا سارا انتظام كرليا تفاكل تح اسے بميشہ كے لئے بيگاؤں چھوڑ جانا تھا، منڈر کے قریب جھک کراس نے آخری بارائي گاؤں كود يكھنا جا يا يتم تاريكي ميں ہرشے دھند کی دکھائی دے رہی تھی پوڑھے برکد کی وہ شاخ بھی جوز بین پر بھی ہوتی تھی جس پر بیٹے کروہ اے کہانیاں سایا کرتا تھا۔

"ميري سوي بنو كي-" پيار كاوه يهلا اقرار اے آج جی یادتھا۔

"ان بارہ کھنٹوں کے بعد میں جمر کو بھی اے درمیان آئے ہیں دول گا۔ اور اب وہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کرجار ہاتھا۔

" تم تو میری زندگی ہو مہیں چھوڑ کر بھلا زنده سے رہوں گا۔ 'اوروہ زندہ تھا۔

" تم نے قبلے کا اختیار جھے سونب کر اچھا میں کیا اب تو میں مہیں یا کر بھی ہمیشہ کے لئے کھودوں کاتم عمر بحر میرے ہو کررہو کے لیکن میں تہارے ساتھ ہیں ہوں کی کاش تم نے بیسب نہ مانگا ہوتا۔ "اور پھر اعلی سے وہ امال اور بابا کے الله بميشه كے لئے انگلينڈ آئی می مرآنے سے للے اس نے ایک کام کیا تھااس نے عدالت سے

کیس واپس لے لیا تھا اس نے زمبیل شاہ کوسز ا ہے بچالیا تھااس نے اسے بھائی کے قاتل کو چھوڑ ديا تفاليكن .....معاف بين كيا تفا-

دونوں کے فاعل ایکزیم ہو چکے تھاور آج شایدوہ اے آخری بار ملنے آئی تھی بارک کے تنہا کوشے میں دونوں خاموش اور لا تعلق سے بیٹھے تنظي جيسے كہنے سننے كواب يكھ باقى ندر ماہو۔ اس کے تو وہموں کمان میں بھی ہیں تھا کہ مما کی جانب سے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض ہوسکتا ہے اس پر بیراعنا شاہ، جس نے لڑتے ہے جل بی سلنڈر کرلیا تھا اور اس سے بھی میں لو فع لكائے يتفى عى۔

"اگر قسمت نے یہ چند خوبصورت کے مارے دامن میں ڈال دیے ہیں تو کیا ضروری ے کہ تم منہ کھلا کر بیھو۔" وہ اس کی سلسل خاموتی برقدرے بی کر بولی می-

"جھے ہیں جا ہے یہ چند خوبھورت کے۔" انداز بنوز تفلى بمراتها\_

"آنكريم كهاؤكے"اس في مكراتے ہوئے راہب کاوالٹ اٹھالیا جواس نے گاڑی کی جانی کے ساتھ لا پروائی سے تھے پر پھنکا ہوا تھا۔ " مہیں بیسب ایک غراق لگ رہا ہے تا۔

وہ اس کی جانب دیکھ کرمزید حقلی سے بولا مرراعنا كا دھيان تو ہاتھ ميں پکڑے والٹ كى جانب تھا جے بے دھیاتی میں وہ کھول چکی تھی اور اس میں مجی ہائیل شاہ کی تصویر نے اسے چونکاڈ الاتھا۔

"پیقور\_"اس کی آنکھیں جسے باہرکوابل

"دیدی یں میرے" اس نے بوہ جھیٹ کر دوبارہ سے ایک پر بیخا اور اے دونوں بازووں سے پکڑ کر جھوڑ ڈالا۔

مامناس منا 66 فروری 2013

دوتم كيول نهيل سجهت ميل نهيل ره سكتا نهار بغير-"

"" تہمارے ڈیڈی میرے چاچو ہیں۔" وہ پولی تو اس کی آواز کیکیا رہی تھی راہب اپنی جگہ ساکت ساہوکررہ گیا تھا۔

"میں یا کتان جا رہی ہوں۔" وہ ایک جھکے ہے اُٹھی جیسے جاچوکوا بھی راستے سے پکڑ کر لے آئی گی اوروہ آ بھی جا کیں گے۔

'' کیا ڈیڈ آ جائیں گے۔'' وہ اس کی راہ میں حائل ہوا تھا اور وہ رک گئی تھی اس نے بیاتو سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا سونم آنٹی اور چاچو کے رشتے میں کوئی تنجائش بھی ہاتی تھی یانہیں۔

"ان دونوں کی علیحد گی نہیں ہوئی۔" راہب نے اس کی آنکھوں کا سوال بڑھ لیا تھا راعنا کے چرے پر کلیاں سی کھل اٹھی تھیں اس نے بے ساختہ گہرا سائس بھرا۔

م سند جرس معاملہ خاصا نازک اور پیچیدہ ہے مما نے بھی مجھے بتایا تو نہیں مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ ممانے ڈیڈ کوخود چھوڑا تھا، اب اگر ڈیڈنے آنے

ے انکار کر دیا تو .....'' ''اییانہیں ہوگا۔'' وہ نفی میں سر ملانے لگی عقد

"اور اگر ایبا ہوا بھی تو تم میرا ساتھ دو گ۔"اس نے آس بھری نظروں سے راعنا زنبیل شاہ کو دیکھا جواس سے نظریں جرا کر پائل پام ک شاخوں پر بھیدگتی چڑیا کو دیکھنے گئی تھی۔

ما ول جرس کی در میں باندھنا ''بیں جہیں جا ہتی مجھ سے اپیا کوئی عہد ندلو۔' وہ اپنا میک اٹھا کرخود بھی اٹھ گئی تھی راہب نے اب کی بارا سے نہیں روکا تھا۔

دونوں ساتھ چلتے ہوئے ڈرائیوے تک آئے تھے وہ شام دونوں نے ایک ساتھ گزاری

☆☆☆

اگلی میں اسے راعنا کوی آف کرنے جانا تھا سونم نماز پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو وہ تک سک سا کہیں جانے کو تیار کھڑا تھا۔

انہوں نے ایک جیرت بھری نگاہ وال کلاک کی جانب دوڑ ائی ضبح کے چھے بچے تھے عموماً وہ صبح دس بجے سے پہلے ہیں المحتا تھا۔

"خریت" انہوں نے اچنجے سے

" دمیں راعنا کو ائیر پورٹ ڈراپ کرنے جا رہاہوں۔" اس نے جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوں ہیں کی تھی اس لئے بچ بتا دیا۔

اس روز کے بعد ہے وہ اسے فائنل ایگزیم میں مصروف ہو چکا تھا پھر دونوں کے مابین دوبارہ اس ٹا یک پر بات نہیں ہوئی تھی۔

' نیلو اچھا ہے وہ جا رہی ہے تو پھر کہاں رابطہ ہو پائے گا دونوں کے درمیان۔' اس کے جانے کے بعد انہوں نے اطمینان سے سوچا اور فون اسٹینڈ کی جانب بڑھ کئیں ان کا خیال تھا کہ اب انہیں عمر سے راہب اور لائیہ کے رہنے کی بات کر لینی جاہے۔

بات کر لینی چاہے۔
دوران اس کے ابا کی ڈیتھ ہوگئ تھی اماں بھی چند
دوران اس کے ابا کی ڈیتھ ہوگئ تھی اماں بھی چند
ماہ ہی ساتھ نبھا سکیں اس کے پاس نبھا راہب تھا
جس کا نام اس نے بھائی کے نام پر رکھا تھا
حالانکہ عمر بھیچواور فاطمہ بہت اچھے تھے ہرطرح
سے اس کا خیال رکھتے عمراور فاطمہ کی ان دنوں نگ
فئ شادی ہوئی تھی گروہ اس کا دل بہلانے کے
نئی شادی ہوئی تھی گروہ اس کا دل بہلانے کے
اگئے ہر جگہ زیردی اپنے ساتھ تھییٹ کر لے
جاتے تھے وہ بار ہا حق جی کرتی۔

الے تھے وہ بار ہا سجائ کری۔ " تو فاطمہ " او فاطمہ

الذے اس کے گلے ہیں بازوڈال دی تھی۔

''ہم کیا کریں ہمیں ہڈی کے بغیر مزہ ہی

نہیں آتا۔' پھر کچھ عرصے بعد انہیں ایک ایشین

کال میں جاب ک گئ تو وہ ما چسٹر سے لندن چلی

آئی میں سب نے رو کئے اور منع کرنے کی کوشش

کی مگر اس برخود داری کا بھوت سوار تھا پھر وہ

نیار ہنا جا ہی تھیں۔

سب کے درمیان ہر وقت ہنا ہا تیں کرنا اور اس بناوٹ بھری زندگ سے عاجز آ چکی تھی مگران سب نے ان کا ساتھ پھر بھی نہیں جھوڑا تھا، فاطمہ کا مسلسل اس کے ساتھ وابط تھا، اس کے تین بچے لائبہ عبیداور حمزہ تھے لائبہ راہب سے دو سال جھوٹی تھی اور اس نے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے ساتھ دو ابن کے روپ میں ہمیشہ سے راہب کے روپ میں کے روپ می

دوسری جانب ہیل جارہی تھی فون فاطمہ
نے ہی ریسیو کیا تھا گر انہوں نے کچھ دیر ادھر
ادھرکی ہاتوں کے بعد فون رکھ دیا تھا، انہوں نے
سوچا بیا بھی کچھ زیادہ ہی قبل از وقت ہے انہیں
پہلے راہب کو منانا چاہیے راہب کے نام کے
ساتھ ہی ان کے تصور میں ایک ہار پھر سے راعنا
زنبیل شاہ چلی آئی تھی۔

" کاش راعناتم زنبیل شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں چند پھول راجب حیات احمد کی تربت پر پھاور کرنے کے لئے جیجتی۔" راجب کی یادنے ان کی آنکھوں کونم کر دیا وہ کتنی بدنھیب تھیں کہ بھائی کی قبر بر فاتحہ بردھنے بھی نہیں جا سکتی تھی، مسکراتی ہوئی اس بلیک اینڈ وائیٹ تصویر کوانہوں نے ایپ بلو سے صاف کرتے ہوئے دوبارہ دیوار پرلٹکا دیا تھا۔

☆☆☆ "是少人是是"

"میں تہمیں بادنہ بھی کروں تم پھر بھی مجھے آؤگ۔"
"میں تم سے فون پر رابطہ رکھوں گ۔"
"احسان ہوگا آپ کا۔"
"میں جلد واپس آؤں گ۔"
"میں خا بھی سے انتظار کرنا شروع کردیا

"اپناخیال رکھنا۔"
"م بھی۔" فلائیٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے الکی تھی وہ آخری ہاراس کی جانب دیکھ کرمسکرائی اور پھر دکنشین لیجے میں بولی۔ اور پھر دکنشین لیجے میں بولی۔ در میسم جے اس اس کی انسان میں جسا کی ا

"موسم ہجراس بات کی تو ید ہے کہ وصل کی بہاریں پھرلوٹ کرآئیں گی۔" جہاریں پھرلوٹ کرآئیں گی۔"

وہ واپس آیا تو اس نے سونم کو کافی ریلیس اور مطمئن مجسوں کیا تھا وہ فی وی دیکھتے ہوئے کافی کے سیپ لے رہی تھیں وہ ان کے قریب جاکر جیٹا تو وہ اس کی سمت متوجہ ہوئیں۔ "جیٹا تو وہ اس کی سمت متوجہ ہوئیں۔ "ناشتہ کرو گے۔"

"را شااور آملیك،" اس نے خوشگوار کیجے میں فرمائش کی تھی سونم تو کچھ اور تو تع کیے بیٹھی تھی کہوہ افسر دہ ہوگا بھوک ہڑتال کرے گالیکن رہے و ملال کا کوئی رنگ ڈھونڈے سے بھی اس کے چرے برنظر نہیں آرہا تھاان کے دل میں ایک اور انجھن کا اضافہ ہوا تھا۔

" وہ جو بھی ہولیکن میرے گئے ہے اس کافی ہے کہ اس نے بات کواہیے دل و دماغ پرزیادہ سوار نہیں کیااب میں جلدہی اس کی نسبت لائبہ کے ساتھ طے کردوں گی تو وہ راعنا کو مکمل طور پر بھول جائے گا۔ "وہ سب سوچتی کچن میں جلی آئیں۔

公公公

ائير پورٹ يرائ درائيور لينے آيا تھا حو ملي آنے پر اس کا شاندار استقبال ہوا تائی امال، ای، بی بی اور چھوٹے شاہ سامیں سے ملنے کے بعدوہ کچھدر آرام ک غرض سے اسے کرے میں

بابا اور تایا ابا اس وقت زمینول بر تھے اور چاچوزیاده تر شروالے بنکے میں ہی رہتے تھاتو اس وجدے ان سے ملاقات ہیں ہو عی تھی۔

حنا اور مرجم الي سرال مين هين اور ندا لاہور ہاسل میں رہتی می وڈے شاہ سامیں اور مجهوني بيكم كاچندسال بل انقال مو حكاتفا\_ بسر پر کئے ہی اے نیندآنے فی می بوجل

للكول كوبمشكل جھيكتے ہوئے اس نے بيك سے اپنا سیل فون نکالا اور پھھٹائی کرنے تھی۔

"میں حویلی چیج کئی ہوں۔" لکھنے کے بعد اسے سینڈ کر دیا تھا پھراس کی آنکھ مماکے جگانے یر ہی تھی ہی وہ اسے سے کے لئے بلانے آئی تھیں وہ کھودر سلمندی سے لیٹی رہی پھر اٹھ کر شاورلیا اور پیج کرنے کے بعد ہا ہرتکل آئی۔

بریانی منن قورمه اور فرانی ش، میزیر ساری اس کی فیورٹ ڈشر تھیں۔

"وادُ مما يو آرسوسويث " وه خوش موكر

"المحض چھکنے پر اکتفانہیں کرنا ڈٹ کر کھانا دیکھوٹو کتنی ی شکل لکل آئی ہے وہاں کیا يكه كهان كوبيس ملتا تها-"

"انوه میں ڈائیٹ یر ہوں۔" فریال نے اس کے احتاج کی برواہ نے کرتے ہوتے دوسری بارجى اس كى پليك بردى هى\_

" بير ذائيك وائيك جهور اور ايي صحت كا خیال رکھو چند دنول تک بیاہ کر دوسرے کھر چلی جاؤ کی دواین بن کرکیا روب آئے گا۔"اس کی

پلیٹ میں فرائی فش کا ضافہ کرتے ہوئے انہوں نے جیسے راعنا کے سریر بم چھوڑا تھا، وہ ہوئق ین ے ان کی شکل دیکھنے گئی۔ ''میری شادی۔''

"دو، تين بريوزل آئے ہوتے ہي تمہارے بابا کہدرے تھے راعنا آئے کی تو اس ے یو چھ کرفائل کرلیں گے۔" بابا اور تایا ابا کی آمديران كى تفتكوا دهورى رە ئى ھى-

" كيما ہے ميرا بيٹا۔" وہ البيں ديم كرايي جكه سے اٹھ كھڑى ہوئى تھى اس كاكتنا دل جا ہا تھا کیروہ اس کے سرپید ہاتھ رھیں اسے سینے سے لگاسی اس کی پیشانی پر بوسه دین، مروه این کری السيث كربية عكر تقر

" تھیک ہوں۔" وہ چھیلی ی مسکراہٹ کے

ساتھ بولی۔ "ایگزیم کیے ہوئے۔" انہوں نے اگل سوال يو جيھا۔

"اتھے ہوئے ہیں۔" اس نے تابعداری

"نيه بائيل شاه نے نيا رواج ڈال ديا ب اب تہارے بعد، ندا بھی یو نیورٹی چل گئی ہے بخصية لوكيول كى اتى تعليم كامطلب سمجه مين ببيل آتا مروه بميشه اين من مرضى كرتاب اور بم بميشه يى سوچ كرخاموش رہتے ہيں كہ جيس وہ ايسانہ مجھے کہ حاری اولادیراس کا کوئی حق میں ہے۔ تایا ابو پھر سے اپنی تا بہندید کی کا اظہار کرنے لگے

"لالد نے بری قربانی دی ہے اس ویل کے گئے۔" فریال کے منہ سے بے ساخنہ ہی پھسلا تھاراعنانے چوتک کراہیں دیکھا پھرتایا ابا کو جوان کی بات پر اثبات میں سر ہلا رہے تھے اور بابانه جانے کیوں امہیں بہت مصم اور ملول

"جمي ان كى مرضى ہے۔" وہ صاف ٹال 公公公 - 连起 -

سے کے بعدوہ یو تکی عقبی برآمدے میں چکر

لگاری حی جب اس نے علیمہ کوٹرے میں کھانا

ر کھ لاؤی کے آخری کارنز میں اس مقل کرے

ی ست جاتے دیکھا جو جانے کتنے برسوں سے

بند تھا وہ غیر ارادی طور پر تھوڑا سا آ کے چھک آئی

اب وہ مجمع و کے کرے کے باہر کھڑی حی راعنا

و کہاں جا رہی ہو۔ اس کا انداز سرسری

و آیا کے لئے کھانا لے جارہی ہوں۔ وہ

"اجھا بھے دو میں لے جاتی ہوں۔ راعنا

" آیا کا ملم ہے کہ ملازمہ کے سوا کھر کا کوئی

あしととととか 一日と

ردان کے کرے میں شرائے۔" راعنا کے

خورنے یہ اس نے جلدی سے اپنی حرکت کی

"راعنا" فریال اے ڈھوٹٹ تے ہوئے

الى لى . كى آيا كے كرے يش كھانا كے "

ودتم جاؤ۔" انہوں نے علیہ کو جانے کا

"اور راعنائم ميرے ساتھ آؤے! اب وہ

ودمماہم کیوں چھیو کے کرے میں ہیں جا

ال سے مخاطب تھیں راعنامتہ پھلا کررہ گئی۔

علق وہ کیوں ہم سے مانا پیند ہیں کر میں۔

وہیں چلی آئی تھیں پھراہے علیمہ کے راستے میں

مال دیم کر گفتک کئیں۔ "'کیابات ہے؟"

ماعط الله الله

- いっぱー

لك كراس كى راه شي حائل بوتى \_

سادی سے یولی۔

بر هایا تو وه بدک کر پیچھے ہئی۔

وضاحت دی چی۔

"اورتم برديكويل تيتمارے لئے کھ زبورتكالے بي تم يندكراو- "وه اي المارى سے ملی کیس کے سات ڈے اٹھالائی تھیں۔

" بینطس دیکھوہیروں کا ہے۔" وہ اس کی عدم دیجین کی بنا پرخود ہی کھول کھول کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی یا پھر شاید اپنی باتوں میں الجھا كروه اس كے سوالوں سے بينا جا ہ ربى هى ، راعنا نے ہے دل سے سارے ڈیے بند کر کے ایک

"مما سوم آئی نے جاچوکو کیوں چھوڑ دیا تھا۔" بغیر کسی تمہیر کے وہ ڈائر یکٹ ایے موضوع یرآئی تھی اوراس اجا تک استفاریراس نے فریال کو چو تکتے تعطیتے اور پھرواضح طور براس کی رنگت کو بد کتے ہوئے ویکھا تھا،اس کا تیرتھیک نشانے ہے لگاتھا بہتا ثرات کواہ تھے کہوہ لاعلم بیں تھی۔

"كون سونم؟" الكے ،ى بل وہ خود كوكمپوزكر چی سیس مر کیج کی مکلامث پر قابو پانا مشکل مو

" فيا چوك واكف " اس كا اطمينان قابل ويد تفافريال نے مجھ كہنے كولب وا كيے مراس نے

"مما پليز اب بيمت كهيے گاكه باتل شاه تے تو شادی بی بیس کی میں ان کی وائف اور بینے ے ل کر آر ری ہوں۔"

" تم یک کہدرای ہو۔" فریال نے اے شانوں سے پکڑ کر جمجھوڑ ڈالاان کی آتھوں میں یے مینی اور بعب کے رنگ تھے کیج سے خوشی میلی بردری هی اراعنا سوچ میں برد گئی اسے امید مہیں تھی کہ سونم آئی کا ذکر حویلی والوں کے لئے ائن خوش كاباعث موكا\_

مامنامه حنا 70 فروری 2013

ماما به دخا (71) فروری 2013 (Co

"جي مما مين اور راب كلاس فيلو تقے" ان کے رومل ہے ہی راعنا کوحوصلہ ملا تھا اور وہ سب کھے بتانی چلی کئی تھی راہب کی خواہش بھی، فريال سارى بات سى كرسوج ميس يدلق-"مارے لئے اس سے بری خوش تھیبی کیا

ہو کی کہتم چھوٹے لالہ کی بہو بنولیلن بیٹا سونم کو

شاید به رشته قبول نه مواکر ایما مواتو تم ان کی

خوابش كاحر ام كرنااورراب كوسمجها دينا-" كيول مما، بيسب كيا كهاني عين في مجهجو کی کتاب میں راہب حیات احمد کی تصویر ریکھی تھی اب آپ جھ سے چھ ہیں چھیا میں ک آپ کو بتانا ہی ہوگا۔"اس کا اصرار بر هتا ہی جا رہا تھا فریال نے آ تکھیں میجتے ہوئے ان دنوں کو سوچا جوحویلی بر قیامت بن کرآئے تھے، وہ کتنا رونی تھی زمبیل شاہ کے گئے.... سونم کے لے .....روی کے لئے اور سب سے بڑھ کر مچھوٹے لالد کے لئے اس کے رشتوں کی تو ساری مالاتوت كربهم لئي هي اور پھرانہوں نے راعنا سے يجه بهي مبين جهايا تها، آئبي واقعي عذاب موتي ہے سب سننے کے بعد اس کا دل جاہ رہا تھا کہ كاش ده يجري ريتي اس كاچره دهوال دهوال سامور با تقااندر کہیں عنن سی اتر آئی تھی وہ دل پر این بابا کے گناہ کا بوجھ لئے اینے کمرے میں

اے سوئم آئی کا اپنے نام پر چونکنا یاد تھا شایدوہ بھی اے پیچان چی تھی ای لئے تو میبل سے اٹھ کر چلی کئی تھیں اور میں نے راہب سے یو جھا ہی ہیں کہ آئی نے جھ سے ملنے کے بعد کیا کہاتھا،اس کےموبائل کی بیل بچی راہب کی کال ھی،اس نے بےدلی سےفون ایک جانب رکھ دیا فی الحال تو اس کارس سے جی بات کرنے کودل مبيں جاہ رہا تھاوہ صرف جی بحر کررونا جا ہتی گی۔

公公公

باليس سال ..... باليس سال بيت كئ تق وہ جس کے بغیر ایک کھدایک بل مہیں رہ علق تھی اس کودیمے ہوئے بالیس برس جانے کس طرح كزاردي تق آج ات ديكما تفاتوايالكا تفا كہ جسے يہ باليس برس ان كے درميان بھى آئے ای مہیں تھے وہ آج بھی اس مقام پر کھڑی ھی جب وہ آخری باران سے ملنے آیا تھا جب وہ بہ مجھی تھیں کہ وہ ان کے بھائی کی تعریف کرنے آیا ہے اہیں حوصلہ دینے اپنی جا جت کا اعتبار سونینے اور اسے تحفظ کا احساس دلانے آیا ہے مروہ

" بيرجو جي بواجھے اس كا افسوس بيلن زمبیل شاہ کوتو تم جائتی ہووہ کنٹا جذبانی انسان ہے بس ایے بی غصے میں آگراس نے ..... وہ بات ادھوری چھوٹ کر چھ یل رکا۔

" وجمهين ايخ بهائي كوسمجهانا جا يے تھا كم از کم بھے تواس سارے معاملے سے بے جرنہ رصى، خيراب كيافائده جومونا تفاوه موچكا مين تم سے کہنے آیا ہوں کہتم لوگ عدالت سے مقدمہ والیس لے لو کیونکہ میں مہیں اس صورت میں اس لے جاسکتا ہوں ورنہ.....

"ورنه سن سوئم نے بے خوف نظرول

"ورنہ کھے مہیں چوڑنا بڑے گا۔" چی ے اس کے وجود میں چھٹوٹا تھا اور اس کی ذات ك يرفي الركة تق وه كيس واليل ليكر ہابیل شاہ کواس گاؤں اس حویلی کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ آلی ھی۔

اور آج است برسول بعد انہول نے دوبارہ اسے دیکھا تھا وہ کروسری کا سامان کینے ہر ماركيث آئي تحيي جب ان كي نگاه اين قريب

كاؤنثر كے ياس كھڑ ہے تحص سے الجھي، وہ بھي الهيس ديمير چکاتھا کيالهيس تھااس کي آنگھوں ميں، شكوه، محيت؛ اميد، وه أيك قدم پيچيے ہئ هيں اور مر بليك لئ هيس ان كاساراسامان كاونشريرره كيا تھا، ان کے رخسار ممل طور پر بھیگ چکے تھے اور دل ائن زور سے دھر ک رہا تھا جیسے ابھی پہلیاں توركر باہرنكل آئے گا، بيا تفاق تھا حادثة تھا ك

"مما تو ديدكود يكصة عى دايس بلك كنيس" راجب كوافسوس سابواب

" تم جوبيالى سين كريث كرواني كى كوسش كرر بهوناتو من تمهارے جزل نائے كے لئے مہیں بنا دول کہ میزندگی ہے کوئی فلم یا ڈرامہ مهيل جس مين تم اپنامن پيندسين ايد كروالواورنه ای م درا یکٹر ہوکہ ہرکونی تہارے اشاروں پر علے۔ "وہ اچی خاصی بدمزہ ہوئی تھی جس پراس نے راہب کوخوب لٹاڑا تھا جس کا آئیڈیا تھا کہ ڈیڈکوا جا تک مما کے سامنے لامیں کے پھر جوان کا ردس ہوگا اس کے مطابق اگلا لائح ممل ترتیب

"ميري يري يي بننے كى كوشش نه كروسوچو اب کیا کرنا ہے۔

"اب بمیں اینے کھر لے کرچلو۔" "اس سے کیا ہوگا۔"

"ان کے درمیان جو غلط فہیاں ہیں وہ ایک دوسرے کی بات س کربی دور ہوستی ہیں۔ "اوران کے درمیان کیا غلط فہمیاں ہیں۔" راجب نے ایرواچکائے۔

" مجھے کیا ہتد۔" وہ بے ساختہ نظریں چا

ائی۔ "مجھے پہلے مماسے بات کرنی جا ہے ایسے تو

وه بهت خفاموجا ميل كي-" "وو خفالميس مول كي-" "بيم ليسے كهملتي مو-"اس في الناسوال

"جھے الہام ہوا ہے۔ "وہ زچہواھی۔ "اجها اب غصرتو نه كرومنه كهلا كرتم بهت بری لئی ہو۔" راہب نے اس کے چرے یہ جھولتی کٹ سیجی تو وہ رو قدم پیچھے ہئتے ہوئے イエスプンニをし

"ایی صدیس ریا کرو-" "اور ميرى حدود كيا بين آؤ يبلے بيا طے لیں۔"اے جیےراعا کو چڑانے میں مرہ آرہا

" كومت اور چلو" وه اینا بیك اتفا كررخ

"راہب تم میری ہیلپ کرو گے تا۔" ہائیل شاہ نے بوی برامیدنظروں سے اسے دیکھا تھا مر اس نوراً الصيل ما تقير ركايل-

"جى كىيى آب اينا مقدمه خود لاي كے اور میں اپنا ..... "بات کومعنی خیز ساریک دے کراس نے کن اکھیوں سے راعنا کو دیکھا تھا جو ان شوخیوں سے قطع نظر ممل لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوتے ہاہر جما تکنے لکی تھی۔

"تهارا مقدمه هی برخودار میرے مقدے ک کامیانی پر ڈینیڈ کرتا ہے۔ "وہ بھی باور کروانا میں بھولے تھے۔

"مما دیکھیں تو کون آیا ہے۔" وہ مرکزی دروازے سے بی شور محاتا اندر داخل ہوا تھا وہ سر هاں ار کر نیج آس اور پھر جسے زمین نے ان کے قدموں کو جکڑ کیا۔ "اللام عليم!" بأبيل شاه ني آبيكي سے

عامات حنا (2) مروری 2013

بادنامه دینا (72) مروری 2013

سلام كما تفاوه تحض سر ملاسلين-

"کیسی ہیں آنٹی۔"راعنائے خود ہی آگے بره کران کا حوال دریافت کیا تھا۔

"اچھی ہوں۔" رکھائی مجرے جواب پر راعنا كوحفت نے كھيرليا سوئم نے مروما بھي اس كا حال مبين يوجيعا تقار

ہائیل شاہ کی نظریں اس کے چرے یہ جی جیسے برسوں کی تعنلی سیراب کر رہی تھیں اسے لگا كدوه آج بھى اتى ہى سين ہيں جتى يا يس سال جل تھیں اتنے سال تھن اے چھو کر گزر گئے

"آب بيتوس" البيل بيكي سات منك سے کھڑاد کھ کریالآخراس نے بیٹھنے کاازن دیا تھا وہ دولوں خاموی سے کاؤرج پر بیٹھ گئے، راہب آئی درے کھڑا تھن ان کے تاثرات نوٹ كرنے كى كوش كر رہا تھا اور اسے لميں كولى التجانش مبين فل راي هي مروه چر بھي مايوس مبين

" كياليس كيآب كافي ياجائي "اب وه آداب ميزباني نبهاري تفين اندازكس فدر لاتعلق اور برگاندسا تھا جیسے زبردی کوئی مہمان کلے رہا گیا

ماہل شاہ کو بائیس سال کے بجرے زیادہ اس ایک اجبی کے برطال ہوا تھا۔

ال " آب بيصيل ميل عائي بنالاني مول ـ راعنا اٹھ کر چن میں چلی کئی تھی وہ خاموتی سے دوسرے کاؤن پر بیٹے کی راہب بھی چکے سے الفسك كيا تقار

"ميرى بيلي جا ہے تو بنده حاضر ہے۔ الم " الله وه شوكر جائے اور سالك كيال ے "وہ اجی تک چن کا جائزہ ہی لےرہی تھی، الی نے اندر آ کر مطلوبہ چڑیں کاؤنٹر پر رکھ

دیں، پر لیبن سے لی سیٹ تکا لنے لگا۔ "اورتم بيرجائ مين نمك مت دالناء" سالث والمحل ر کھے ہوئے وہ بردایا۔ "جُصِ مُك والى حائے كا ذاكفه اجها لكتا

"اور جھے نیل لگتا۔" "" تواس میں میرا کیا قصور ہے۔" " " تمہار افصور سے کہتم مجھ سے محبت ہیں کرتی مہیں میرے ناڈک جذبات واحساسات کا کوئی خیال ہیں ہے جب سے آئی ہو ایک الرابث تك يل في تمهار ع يجرع يرجين دیکھی تم اتنی مغرور کیوں ہو۔'' '' چلیں۔'' وہٹر ہے سجا چکی تھی راہب محض

راعنانے سینٹرل تیبل برٹرے رکھی تو اے احساس ہوا کہ دونوں میں سے ابھی تک سی نے بھی ایک دوسرے کومخاطب ہیں کیا تھا، اس نے دوكب مين ايك ساتھ جائے بنائی۔

" وفت دونول ے

ردنتین چے " دونوں کے لیوں سے ایک ساتھ پیسلا تھا دونوں کی نظریں بھی ایک کیے کوئی تعين باليل شاه كي آنكهول مين جيرت اورسونم حیات احمد کے چرے بداک زم سا تاثر الد آیا

"الى بليز ميرے كي بين اتى شوكر مت

"در میمنا میں مہیں بھی عادی منا دوں گا اور چرتم بھے تع ہیں کروی "وہ روز اس کے کپ مل میں تھ خور ڈال دیا کرتا تھا اور وہ برے برے منہ بنانی اس شربت کوطق سے اتا را کرتی

ان جارول نے ساتھ بیٹھ کر جائے تی تھی مر لاؤى مين يول سنانا جهايا موا تها جيسے وہاں كونى نفوس موجود ہى ندہو۔

راعنا اور راہب کے درمیان آنکھوں ہی المون الل معنى جز تباد لے موتے رہ تھے سونم ماتے کے خالی کی اٹھا کر پین میں چلی کئی

" و لد!" رابب في مصنوعي حقلي سے انہيں کوراتوده تقت زده سامسکرائے۔

وديس في ورآرام كرنا عابتا مول " " تي سي آپ كو كمره دكھا دول" وه الع كر اموا باليل شاه نے اس كى تقليد ميں قدم برحادي تق وه كمره سوتم كا تقااس كي فضايس اس کی میک ریمی ہوتی ھی۔

وولتى اى دراس متعلقه چزوں كوالث لك كرويكية رب، سائية سيل يرايك ساه زاری التی رهی ہوتی هی انہوں نے احتیاط سے افاكسيدها كياتوسامن ايك ظم تحريظي-ترے شیال سے محبت کی ہے

ترے احماس سے محبت کی ہے المرعال المراسي على المراسي تركاياد ے محبت كى ہے على الوفي الحصياد كيا موكا س فال لحات سعجت كى ب

ك يل موصرف تيرى اور ميرى يا تي ان اوقات سے محبت کی ہے و مع ہوصرف تیری ہی محبت سے ال في ال جذبات سي عبت كى ب تھے ملنا تواک خواب سالکتاہے

سرانے تیرے انظار ہے محبت کی ہے بائل شاہ کولگا جسے سی نے ان کا دل عی س لے کر سیج ڈالا ہو وہ کتنے ہی بل ان لفظوں

كر سے نقل ہيں يائے تھے، آنسووں كے مخ مے سے نشانوں پروہ ایے لب رکھے ہوتے بے ساختدرود يخ تقي

راعنا الله كران كے چيے بى چى ميں چى آنی تھی انہیں فرت میں جھا تکتے دیکھا پھر وہ كوشت تكال كراي ممل طور ير نظر انداز كرتى سینک کی جانب بردھ کی کتنا آکورڈ لگ رہا تھا کہ ميريان تولف مبيل كروارے تصاوروه زيردي کی مہمان بنی ان کے سریہ سوار تھی۔ " بھ جا ہے۔" بالآخر اہیں اس کی

موجود کی کاخیال آئی گیا تھا۔ "ميس آپ كى سيلب كروا دول " وه اتنى ى توجه يريى كل الفي تفي-

وورت میں ے۔ 'رکھائی بھرے جواب براس کی آنکھوں کی جوت بجھرى گئى۔

"آپ جھے سے تاراس بین۔"اس نے پھر می ہمت ہیں ہاری گی۔ " كيول؟ "عجيب سوال تفانا-

"دامب نے بتایا تھا کہ آپ کافی فرینڈلی اورسویٹ ہیں مر جب سے میں آپ سے ملی ہوں آپ سلسل جھے اکنور کررہی ہیں بابا نے جو کیاس کی سزا مجھے تو نہ دیں میں زمیل شاہ کی ہی میں فریال کی جی بئی ہوں۔" سوتم نے اس کے كلوكير ليج يرفدر بيشاكرات ديكهاوه شايد راعنا ہے یوں ڈائیریلطلی اس بات کی تو قع میں

"اليي كونى بات بيس عم بتاؤور ميس كيا کھانا پیند کروگی۔"ان کا انداز ہنوز تھا۔ "میں جاتی ہوں آپ شایداس بات سے خوفردہ ہیں کرراہب کی ضدیر ہیں جھے بہو بنانا

نہ پڑ جائے لیکن آپ بے فکرر ہیں آپ کوا نگار کرنے کی ضرورت ہیں پڑے گی میں خود ہی راہب کومع کر دول گی۔ 'وہ کہہ کر وہاں رکی ہیں مخی سونم سب چھوڑ جھاڑ کر کچن میں رکھے اسٹول پر بیٹے گئیں، انہیں تو جھی بھی ہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی گئی آسانی سے کہہ گئی تھی کہ راہب کو منع کر دول گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب جھے راہب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، اس

منع کردول گاتواس کا مطلب ہے کہ آب نجھے
راہب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا،اس
خیال کے آتے ہی انہیں اپنا آدھا مسلم مل ہوتا
دکھائی دیا تھا،وہ اپنے بیڈروم سے اپنی شال لینے
آئی تھیں ہابیل شاہ کو کھڑکی میں کھڑے و کھے کر
مفتک کردک گئیں،واپس بلٹنا چاہا تواس نے پکار
لیا۔

" " سونم!" وہ تھرگئ تھیں۔
" ناراض ہو۔" وہ ان کے سامنے آن
کھڑے ہوئے بائیس سال بعد انہیں بی خیال آیا
تھا کہ وہ ان سے ناراض بھی ہوسکتی ہیں آج ایک
ہی دن میں دوسری باران سے بیسوال دریافت
کیا گیا تھا اور دوسری بارجی ان کا جواب ہنوز

"كيون؟" عجيب سوال نبيس تقاء مرجواب رعجيب تقار

صرورجیب تھا۔

" بی بی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے تھے وہ ماں ہوکر میرے پیروں میں جھی ہوئی تھیں میں فریال کے آنسوؤں اور بھائی کی محبت میں مجبورہوگیا تھا اپنے مسکوں کے سامنے مجھے تہارتم نظری نہیں آیا، میں تہہیں کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا تھا گر جھے لگاتم میرے بغیر نہیں رہ سکتی اس لئے تھا گر جھے وگاتم میرے بغیر نہیں رہ سکتی اس لئے میں نے تم سے وہ سب کہا میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہتم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤگی، میں نے تمہاری کھی اور تم کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور تم کمزوری کوئی اپنی طاقت بنالیا یہ بائیس

سال کاسفر میں نے کسی بل صراط پر چلتے ہو علے کیا ہے تہمیں ڈھونڈ نے مانچسٹر بھی آیا تھا گر نہیں ملی۔' ان کے آنسوسونم کوا ہے دل کی زیا پر گرتے محسوں ہورہے تھے وہ اسے کہنا جا محس پلیز اس طرح مت رو گران کے لیوں یا جیسے کو کی جنبش ہی نہیں رہی تھی ، انہیں احساس نہو تھا کہ وہ خود بھی رورہی ہیں۔

''نریال نے زمبیل شاہ کے گھر آنے پہر کہاس میں راہب کا کوئی قصور نہیں تھا روشی محبت کیطرفہ تھی تو زمبیل شاہ کواپنے فعل پہر رنج ہوائم نے تواسے دنیاوی سزاسے بچالیا تھا قدرت نے اسے بہرااس کے بیٹوں کی مور کی صورت دے دی تھی۔'' سونم نے انجھن آ ہے نظروں سے آنہیں دیکھا۔

"اس کا برا بیٹا تین سال کا تھا جب ہمیر فرھ برس کا تھا جب اس کی برین ہمیر ت ۔ فریدھ برس کا تھا جب اس کی برین ہمیر ت ۔ فریدھ ہوگئ تھی ساری ساری دات وہ اپنے بچوا کے درداوراؤیت پرتویت ہوئے گزارتا تھا،الر نے دراہب کے نام ایک جیراتی ہا سیطل بھی بورکا ہے اور اس ۔ فراہب کی معانی مانگا ہے، میری بہن ۔ بچھلے بائیس سال سے اس کمرے کو اپنی قبر بنارکی ہے وہ ہم میں ہے کسی کی شکل بھی دیکھنا پہند ہم کسی ہے وہ ہم میں ہے کسی کی شکل بھی دیکھنا پہند ہم کسی مانٹر کو کنارا دے دو۔ ' ہائیس سال ہجر کے بی صحوا میں جلتے ہوئے گزارے ہیں اب تو الم سافر کو کنارا دے دو۔ ' ہائیل شاہ نے ان کے مانٹوں پر ایسے سافر کو کنارا دے دو۔ ' ہائیل شاہ نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتے تھے۔ سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتے تھے۔ سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتے تھے۔ سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتے تھے۔

سائے دولوں ہا کھ جوز دیتے تھے۔
سونم نے ان کے ہاتھوں پر اپ لب اب دیتے ہوئے۔
دیتے وہ البیں اپنے سامنے ہاتھ جوڑے الدی دیتے ہوئے۔
دیتے وہ البیں دیم کھی تھیں۔
دوتے ہوئے بیں دیم کھی تھیں۔
دوتے ہوئے بیں دیم معاف کر دیا۔''بڑی آل

ان کی آنگھوں میں کہ ان کامجوب جوان کامحت بھی تھا آج انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انہیں دیکارے گانہیں اور سونم ہابیل شاہ بھلا کیسے ان انھوں کو جھٹک سکتی تھیں جوان کے لئے اس دنیا میں ب سے پرسکون پناہ گاہ تھے، وہ خص توان کا مرایہ حیات تھا یہ محبت کی انتہا تھی یا پھر چہرہ ان کو انا بیارا تھا کہ اس سے صرف محبت ہی کی جاسکتی انا بیارا تھا کہ اس سے صرف محبت ہی کی جاسکتی انتا سے مرب کے ساتھ انتا ہے جس سر ہلا تیں وہ ان کے سینے سے لیٹ گئی

"کیا اس حین منظر میں میرے لئے کوئی علد نکل سکتی ہے۔" وہ جانے کب دروازے پہ آن کھڑا ہوا تھا ہائیل شاہ نے اس کی جانب دولوں ہازو پھیلا دیجے۔

" فرمما آپ بھی نا اتن جلدی مان گئیں۔" اس کا انداز شرارت آمیز تھا ہابیل شاہ اسے معنوی خفکی سے گھور نے ہوئے بولے۔ معنوی خفکی سے گھور نے ہوئے بولے۔

"اور مجھے اپنا محاذ سر کرنے میں کتنے سال لگیں گے۔" اس کی بیچارگ پر سونم نے ہنتے میں اس کے بیٹے میں کی بیچارگ پر سونم نے ہنتے میں اس کی بیچارگ پر سونم نے منٹر موسے ایس کی بیپری انگل سے ڈائمنڈ رگ ایس کا اور مائیل شاہ کوتھا دی۔

''جھے ایے بیٹے کی خوشی سے عزیز کچھ بھی نہیں ہے۔' زبیل شاہ سے اب مزید کوئی بدلہ لینا این ہے۔ کو مشرادف تھا سوانہیں اپنا فیصلہ بدلنے میں محض ایک لمحہ بی لگا تھا۔
ابنا فیصلہ بدلنے میں محض ایک لمحہ بی لگا تھا۔
''او مما یو آر گریٹ۔' محبت کے عملی مظاہرے کے طور براس نے سونم کو باز ووں میں معلی منٹ میری ہے تو اس میں یہنا وی گا۔'' ویکھی میں یہنا وی گا۔''

"مارے ہاں ایسے رواج میں ہیں۔

انہوں نے مصنوی خفکی سے گھورا۔
"" گر ہمارے ہاں ایسے ہی رواج ہیں۔"
وہ راعنا اور ان کے درمیان آن کھڑ اہوا تھا۔
راعنا اس ساری ہوئیشن پر کافی کنفیوژی
کھڑی تھی ہائیل شاہ پہلے تو اسے گھورتے رہے پ
شرافت سے رنگ اسے تھا دی۔
"شرافت سے رنگ اسے تھا دی۔

المرادت سے رہا ہے ہے ہادی کردگ۔ وہ اس کی بردی بردی سیاہ آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے فدر سے شوخی سے بولا راعنا نے لاؤنج کی دہلیز پر فدر سوخی آنی کو دیکھا جن کے چہرے پر اطمینان تھا آمادگی تھی، اس پر چاچوکی موجودگ کا ابھان اس کے رخسار تپ اٹھے، ریشی پلکوں کی جھالرلرز کرعارضوں پہ جھک آئی اور پھر چیکے سے جھالرلرز کرعارضوں پہ جھک آئی اور پھر چیکے سے اس نے اپنا ہاتھ راہب شاہ کی جانب بردھا دیا، خوشیاں ہرسومسکرانے گئی تھیں۔

公公公

ابن انشاء کی کتابیں
طنز ومزاح سفرنامے

- اردو کی آخری کتاب،
- اردو کی آخری کتاب،
- آوارہ گرد کی ڈائری،
- دنیا گول ہے،
- ابن بطوطہ کے نتا قب میں،
- چلتے ہوتو چین کو چلئے،
- گری گری گرا مسافر،
- لا ہورا کیڈی ہونا سرکر روڈ لا ہور۔
- لا ہورا کیڈی ہونا سرکر روڈ لا ہور۔

مامنامه حنا 777 فروری 2013

مامنامه دنیا (70) فروری 2013

مندا اکارڈ کو مین گیٹ سے اندر داخل برتے دیکھ کراہے آنے والی شخصیت کا پہند چل یا تھا، دانستہ طور پر وہ ٹیرس سے ہٹ گئ، سارا دن برسکون رہے والی علیشہ رضوی کی ذات، ا مایانی کی چھلی کی طرح بے چین ہو چلی تھی اں کا کس ہیں چل رہا تھا کیہ وہ منظر سے ہٹ ما تے میا پس منظر بدل دے وہ سی طور آنے والی باعول كا سامنالهيس كرنا جا متى هي ، اس كا دل كررا تھا كروہ يہاں سے لہيں دور بھاگ عاتے جہاں اس محص کا سابیہ بھی نہ ہو، مگر بیاتو روز كالمعمول تفا، جب بهي وه حص اس كهريس اين شراکت داری طاہر کرتا تب ہی بے چیاں اس ے دل کی ملین بنتی تھیں ، خود کو چھیانے کی ناکام المش كرتے ہوئے وہ لاؤے تك چلى آئى۔ سامنے ہی گاس ڈور دھکیلٹا ایک ہاتھ میں راف الس تقام، دوسرے بازو يركوث لفكاتے

بلیک پینٹ اور لائم شرف زیب تن کیے وہ اندر داخل ہوا، اس کی ہزار پردوں میں کیٹی سنجیدہ اور حافظ ہوا، اس کی ہزار پردوں میں کیٹی سنجیدہ اور حاذب شخصیت باگل کر دینے کی حد تک قاتلانہ محمی، چبرے پر جھیلتے تھکاوٹ کے آثار اس کی موجودگی علیشہ رضوی کے لئے ہمیشہ گھٹن کا اس کی موجودگی علیشہ رضوی کے لئے ہمیشہ گھٹن کا باعث رہی تھی۔

''گر ایونگ علیشہ!''اسے دیکھتے ہی اس شخص کے لب ہمیشہ کی طرح خیر مقدمی مسکراہ سے نواز نے کے لئے پھیل گئے تھے، مگر وہ مروتا مجھی مسکرانہیں یا ئی تھی۔

''گذایونگ۔'' بدھم کہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھنے گلی ، اس مخص نے علیشہ رضوی کے لہجے کی سردمہری کواندر تک محسوس کیا تھا مگروہ ہمت نہیں ہارا تھا۔

"كهانے ميں كيا ہے؟"اس كى اجنبيت كو

مكمل ناول

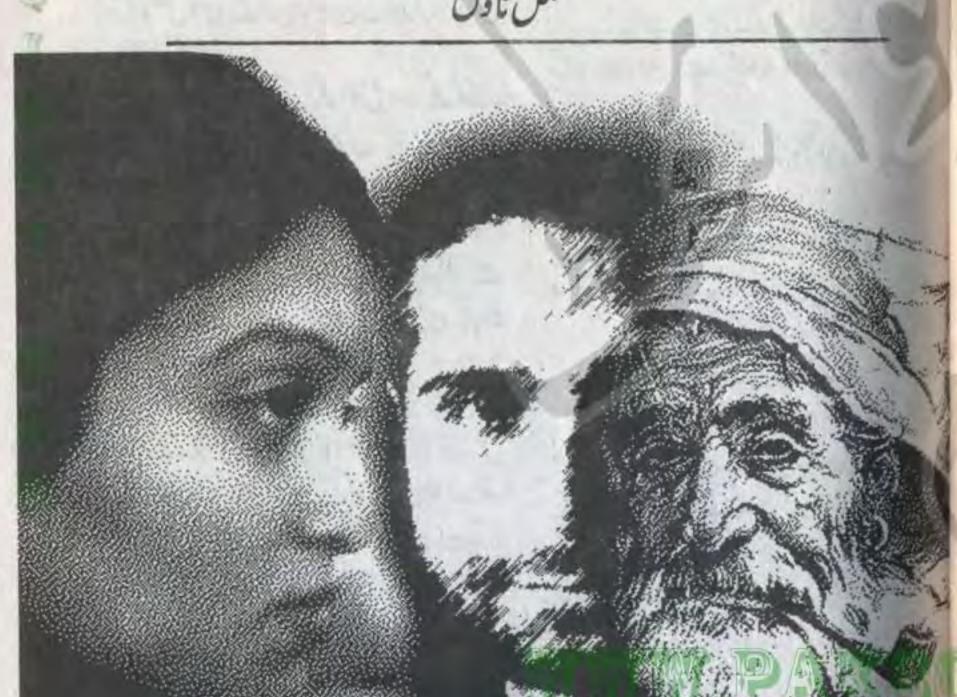

اليمي كتابيل يرصفي عادت ڈاکیئے اردوکی آخری کتاب خارگذم ..... ونیا کول ہے ..... ابن بطوط ك تعاقب مين ..... چلتے ہوتو چین کو چلتے ..... -/0 ا عرى عرى بجراسافر خطانشاتی کے ۔۔۔۔۔۔ استی کاک کو ہے میں ..... عا عر عر المحال دل وحق ..... آپے کیاپردہ واكثر مولوي عبدالحق انتخاب كلام مير لا بوراكيدى، چوك أردوباز أر، لا بور ون نبرز: 7321690-7310797

رائل کرے بھے حاصل کریس کے تو بہآپ کی عول ہے۔ " ثم آلود نگاہیں اس کے مرفق چرے کہتے ہوئے وہ رک گیا۔ ''اب آپ کے گھر میں، میں اپنی مرضی ازامات کی پوچھیاڑ کررہی تھی، اس کے اندر کہیں م ي ضرب للي حي-

" اگر میں نے مہیں الله دے رحی ہو اس کا بیقطعاً مطلب ہیں يتماس چز كا نا جائز فائده انهاؤ، ورنه حالات كو

"عليشه بيلي بات توبه كمر تمهارا يا ميراليل شديد غصي من وه اس كي طرف بوها اور بلکہ ماراے اور میں نے تہیں بھی کی بات کے مازو سے دبوج کر ایک جھٹے سے اسے قریب لئے بابندہیں کیا۔ ' بلا شبراس کے کہے میں کا کرتے ہوئے غرایا، وہ وی طور پر پہلے ہی الجھا حد تک زی حائل تھی مر تورخطرناک حد تک بجیدا ہوا تھا اور سے علیشہ رضوی کے شعلے برساتے تھے، چند کھوں بعد خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ الفاظ اس کی ساعتوں کو جلانے لکے تھے اس کا

" ہے آپ کی ہارے کھر والی تھیوری میرک " کیا کریں گے آپ بھے اپنا بنانے کے سمجھ سے بالاتر ہے۔ 'وہ نا کواری سے سر جھنگ کے ، ماریں گے ، یا روایتی مردول والا طریقہ و رور ایا میں کے، زیردی کریں کے میرے " بہ بکاری کوشیں چھوڑ دیں آپ سے ماتھ اپی مردائی جھ پرظاہر کریں گے ، دیر کس وہ مزید کویا ہوئی۔ ا " كون سى كوشين؟" وه معصوميت لا سنجاني سنكوب وقوف بنايا ٢ آپ نے عدیں تو ڑتا ہوابولا۔ المریم بھی میرے دل میں آپ کے لئے رتی

بازو چیزوانے کی ناکام کوشش کرتے ڈھونگ رجاتے رجاتے ،میرادم کھٹتا ہے بہال ہوئے وہ سل رورہی تھی مگر اس کی آواز میں نفرت ہے بھے ان درو د بوار سے، نفرت ؟ رزئ کی ذرای بھی رئتی نیکی، وہ عرر اور بے بحصة آب سے، كھك كوم جاؤں كائم الكثيرتى كاطرح غرارى كى، وہ حق دق عليشہ ا یک دن، وقت حالات اورآب کی نرمی کا دلما محمول کے زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا، وہ لیقین

موجود کی کا احساس ہی ہیں ہوا۔" سنجید کی سے

ہے کچھ سوچ بھی ہمیں سکتی ، میری سوچ بھی آپ کے دائرہ کاریس کردش کرے کی ،کیا میں این عوامل کے لئے بھی آپ کے سامنے جوابرہ ہوں۔" خیک کہے میں، اس نے تفصیلاً جوار دیا، نظاہر شجید کی سے ادا کیے کے الفاظ دوسرے ای مضی اور منشاء کے مطابق موڑ تا مجھے بہت محص کواندر تک ہلا گیا، ایک بل میں انی رنگ ای ایکی طرح آتا ہے، میں نے بھی غلط کی کے کے چرے سے آ کر کزر گئے ، مرعلیدرضوی کی ارے میں سوجا ہے نہ بی کی کوا جازت دیتا ہول اسے دیکھنے کی فرصت ہی کہاں گی ۔ اے بارے میں غلط بات کہنے گی۔

"سب حانة بآب، خداك لخبي مايرجي جكه بدالمين موكى يا درهين" کر جائیں، کیا تھک ہیں گئے آپ ساتھالیا مجھے بھی ہارے درمیان حال ملیج کو یا ہے اور اس کے دل میں اس کے متعلق سکتا، اگرآب سویتے ہیں کہآپ ایے روی

نظرانداز كرتاوه بهر دوستاندانا بين بولا ،عليشه رضوی کے برجے قدم اس کی آواز سے زیجر ہو محے، پھروہ بوری اس کی طرف کھوم کی۔ "ميرے خيال ميں پہلے جي بي فريضہ ميں

آپ کے لئے انجام ہیں دیں۔" انداز بہت

"مريس عابتا مول كه آج بيفريضهم سر انجام دو۔" اس کے طنز میں ڈویے کیجے کو وہ سرے سے نظر انداز کر گیا، اب کی باروہ اس کی موجود کی کوفراموش کیے بلامقصد ہی لان میں نقل كئى،اس قدرانسك يراس كاخون ولجهاور تيزى سے رکوں میں کردش کرنے لگا تھا، سین خود کو بمشكل محندًا كرتا وه كمرے ميں فريش ہونے كى

غرض سے چلا آیا۔ وہ لان میں آنانہیں چاہتی تھي مگر وہ اندر رکنے یر بھی خود کو آمادہ مہیں یا رہی تھی، اس کی باتوں کو کوئی بھی اہمیت دیتے بغیروہ چلی آئی ھی اوروہ حص اس کے کریز ، همراہ ف اور قرار ہر کل كوبخولي جحتا تفا\_

ید اوائل مارچ کی کھے شوخ اور کھ کھنگ شام تھی، مھنٹری ہوا تیں ماحول سے سر کوشیوں میں مکن تھیں، ہلکی سی حتلی شھنڈ کا احساس پیدا کر رہی تھی اور پیٹھنڈک اس کے اندر جلتے الاؤ کولم كرنے لكى تھى، دونوں ماتھوں كو سينے ير باندھے وہ خالی الذین سے لان میں دائیں یا میں چکرلگا

کھے در بعد اسے اپنے پہلو میں کی دوسرے وجود کی موجود کی کا احساس ہوا تھا، اس نے ہے ساختہ کردن کوخم دے کردا میں طرف نظر دور انی، این درینگ میں وہ عص اس سے قدم ے قدم ملا کرچل رہا تھا۔ "ایسا کیا سوچ رہی ہوعلیشہ، جو جہیں میری

ماساس منا (33) فروری 2013

مامنامه حنا (80) مروری 2013

ا تناز ہر بھرا ہوا تھا،اس نے بری بے باکی اور بے دردی سے اس کی زات کی اجھائیوں اور صفات ك ير في اڑائے تھے، اس كى مردائلي كوللكارا تھا، اس کا جی جا ہے ایک باریج میں اے اپنی مردائل دکھا دے تا کہا ہے بتا چل جائے کے ک کی غیرت اور شرافت کوللکارنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مرنجانے وہ کیا تھا کہوہ خود پر قابویا گیا۔ " دفع ہو جاؤعلیشہ، جاؤیہاں سے، جسٹ كوآ وے فراہم ہيئر۔" ایک جھلے سے اسے

یرے دھلیل کروہ علق کے بل دھاڑا۔ دومہیں جاؤں گے " بازوکوسہلاتے ہوئے وه بيخت ليج مين بولي-

" پلیز علیشہ جاؤ، جھے غلط روب اپنانے پر مجبور مت كرو-" معقيال مستحية بوت اس نے اہے اندرا بلتے غصے کے طوفان کو کم کرنا جاہا۔ "جو کرنا ہے کر لیس آپ۔" وہ تن کر اس

"عليشه ليوى آلون-"اس كى آتھوں ميں سرحی افر رہی تھی، اس کی آواز میں غصے اور شیر کی ى دھاڑنے اے ایک لمحیہ کے لئے دہلا دیا تھاء وہ ہم کر دوقدم چھے ہوئی ھی،اس کے وجود میں اشتعال کی لہر بہت نمایاں تھی،علیشہ رضوی نے بیہ خطرناک تبور سلے کب دیکھے تھے۔

" جا رہی ہوں میں، مہر بانی کرکے ہمیشہ کے لئے ہی جھے یہاں سے نکال دیں۔"اب اس کے کہے میں ساری کری مفقود تھی، کرزتے لیوں سے کویا کوئی التجاء برآمہ ہوتی تھی، اس نے ہے جی سے سر ہاکھوں پر کرالیا اور وہ دوڑنی ہوتی اے کرے کی طرف بڑھ تی، بیڈروم کا درواز لاک کرے وہ بٹر یر کر تئ، تارسانی، تاکای، برسیسی، پھتاؤا، ذلت، اہانت، بے وفالی اور نجانے کون کون سے احساس اسے ناک کی طرح

ڈی رے تھے،اس کے رونے میں چھاورش آئی تھی، ماضی کی کوئی تو خیز اور کوئی جاودال ر میں لیٹی یادی اس کے ذہن کے در سے پردیکا

" برلوعلیشہ، حادم سے بات کرلو ' علوہ رضوی نے جو کی کرے کی دہلیز یار کی زر) رضوی نے اسے دیکھتے ہی موبائل تھایا ، کالج ر والسي يروه بے بناہ تھكاوٹ محسوس كررى هي الحال اس كالسي سے بھی بات كرنے كا مود ہم تھالیاں پر بھی اس نے فون پکڑلیا۔

''مبلو-''مدهم لهجه ته کا مازتها۔ "السلام عليم!" دومرى طرف چبكتا لجدا كامنتظرتها-"وعليم السلام!" و هي دهيمه انداز\_

"كيا بوا؟ بات كرنے كامود ميں ہے؟ شوخ کیجه ذراس سنجیدگی اختیار کر گیا تو وه \_

ومنہیں الی تو کوئی بات مہیں ہے، اسل میں میں ابھی ابھی کا بچ سے لولی ہوں تو شایر ا ہوتی ہوں۔" اس نے تورا کھرا کر وضاحت کا؟"وہ چیکتے کہے میں بولی۔

> "ب ے پہلے جھے ہات کرنے۔ لئے سیکس اور بے وقت آپ کو ڈسٹر ب کر کے لئے سوری "اسے ایک کمچ میں خیال آیا۔ "پلیز ایس باش کرکے بھے شرمندہ میں كريں۔"عليشہ رضوي در حقيقت تا دم ہونے كا

> "اسٹیڈیز کیسی جارہی ہیں؟" حاذم صدی نے فور آموضوع بدل دیا۔

"فغلا شك بهت الجهيء" واردُ روب كاب کھو گئے ہوئے وہ پر جوش ہوئی، زرین رضوا

منوں کوفائل کرنے میں مصروف ہوچی تھی۔ "اور مارے غریب خانے میں تشریف آوری کب متوقع ہے کب ہمیں اسے دیدار کا خرف بحش ربی ہیں۔ " کہے میں ہلی سی بیتا لی اور شرارت سموئے وہ اس سے مخاطب تھا، کیلن علیشہ رضوی کے باس وہ حس نہ ھی جس نے یہ تبہتا لی

محسوں کر پائی۔ "ارے آپی کوتو پہنچے دیجئے، پھر دیکھتے کیے آپ کے غریب خانے کو روئق بختے ہیں۔ "وہ شرارت سے هلکصلاتی۔

" آه، زے نصیب، ہم تو منتظر بیٹے ہیں۔" ال في سردآه في كركوما بي سي كا ظهاركيا-

"اتنامايوس كيول بين، اميدر كھيے ہم ضرور آسی کے مایوی کناہ ہے۔"اس نے مدیرانہ الدار الخايا \_

"اميدكب حقيقت كاروب دهارك ك؟" اس كالبجدس كوشيول مين دهل كيا، عليشه رضوي نے تھنگ کرمو ہائل کو تھورا تھا۔

"آپ کوس کازیاده انظار بے میرایا آئی

"آپ کی آئی کا۔ 'وہ فوراً سمجل کر بولاتو علیشہ کے سینے میں اتاتی کھالس تکل گئی۔ "ظاہری بات ہے آئی آئیں کی تو آپ کے آئے کے امکان زیادہ تو کی اور روش ہول

ا کلے ہی کہے وہ پھرٹون بدل کیا تو علیشہ رصوی سر جھٹک کررہ کی دو جارادهرادهری باتوں کے بعداس نے کال پند کر دی اور ہاتھ لینے کی ال سے داش روم میں ص کئی۔ 公公公

" حاذم ك نون كالزآج كل مجهزياده عي الله آنے للیس-"زریس رضوی نے کہا تو توٹ

بك ير تيزي سے حركت كرنى عليث رضوى كى الكليال هم ي كليل-"آب جھے سے ہو تھرائی بل آئی۔"اس ئے تقدیق کے لئے سراٹھا کردیکھا تو زرین

رضوی کواین ہی طرف متوجہ یایا۔ " ہاں تو اور میں دیواروں سے بات کررہی ہوں۔ "وہ تک کر بولی۔

"جھے کیا ہتے۔" اس نے لایروائی سے -26121

"اور ویے بھی اگر وہ کال کر لیتے ہیں تو اس میں براہم کیا ہے ان کا رشتہ ہے اس کھر ے۔"اس نے زرین رضوی کے کے لیج کو بھوں تو کرلیا تھا لیکن پھر بھی سرسری انداز میں جواب دے کردوبارہ اسے کام میں مشغول ہوگئی۔

" الله الل كے قون كال سے ميس علید .....علید رضوی کے ورد سے ہے جو وہ بمیشه جاری رکھتا ہے۔ "زرین رضوی کا نداز تیکھا

"آپی آپ کیا کہدر ہی ہیں میری تو مجھ مجھ میں نہیں آرہا۔ 'وہ بہت اجھن میں نوٹ بک بند

" زیادہ اداکاری دکھانے کی ضرورت مہیں سب پہتا ہے مہیں۔" نجانے زرین رضوی اتنی تفتيش كيول كررى هي-

"کیا پتا ہے جھے؟" وہ بھی ہجیدگی پر مائل دکھانی دی عی۔

"جھے لکتا ہے وہ تم میں انٹر سٹڈ ہے۔" - しいいらいいしい

"فضول خیال ہے۔"اس نے قور آثر دیدی

بیان جاری کیا۔
"او کیوں ٹھیک اسی ٹائم پر کال کرتا ہے جب تمہاری والیسی متوقع ہوئی ہے اور بہائے

ماضامه دينا ( 32 ) فروري 2013

مامنانه خدا (33) فروری 2013

بہانے علیشہ بیہ ہے، وہ ہے کہاں ہے، بس تمہارا ہی پوچھتار ہتا ہے۔''اس نے دلائل سے اپنامہ عا ٹابت کرنا جایا۔

''اگر آگی بات ہے تو میرا اپنا پرشل میل ہے وہ اس بر بھی پرسلی کال کر سکتے ہیں، کیکن وہ ہمیشہ کمل آئی، گھر کے نمبریا آپ کے نمبر کے توسط سے مجھ سے بات کرتے ہیں۔'اس نے کئی سے اس کی بات کرتے ہیں۔'اس نے کئی سے اس کی بات کرتے ہیں۔'اس نے کئی سے اس کی بات کی فیل کے۔

روم الله میں اتنا تمپر ہائی اللہ میں اتنا تمپر ہائی کرنے والی کون میں ہات ہے۔ 'وہ منہ بسورتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس میں اللہ میں اللہ میں ہوئے ہوئی۔

''ویسے بندہ تو براہیں ہے۔''اس کے موڈ
کی پرواہ کے بغیراس نے اپنا قیاس ظاہر کیا۔
''زرین آپی پلیز، آپ کیوں میرے اور
عاذم کے رشتے کو غلط رنگ دے رہی ہیں اگروہ
فرینکلی بات کرتے ہیں تو بیشوخی شرارت ان
کے موڈ کا خاصہ ہے وہ مجھ سے بات کیے بغیر کال
بند نہیں کرتے تو بیان کی ہمارے گھر کے ہر فرد
کے لئے ریس کی ہے، آپ کیوں خواتخواہ مجھے
کے لئے ریس کی ہے، آپ کیوں خواتخواہ مجھے
کے اور سمجھانے پر تلی ہیں۔' وہ سخت کہے میں

بوناور اگر میں ثابت کر دون۔' وہ اپنے
فیلے پرمصرتھی، انداز پریقین تھا، زرین رضوی
جس بات کے پیچھے پڑ جاتی تھی اےمنواکر ہی دم
لیتی تھی اور اب توعلیثہ رضوی بھی کھٹک گئی تھی۔
لیتی تھی اور اب توعلیثہ رضوی بھی کھٹک گئی تھی۔
''دیکھو پورے دومنٹ موصوف کی زبان پر
علیثہ رضوی کا نام ہوگا۔' فون بک سے حاذم کا
منبر نکال کر پریس کرتے ہوئے وہ پراعتاد لیج
میں بولی، دوسری تیسری بیل پرکال ریبوہوگئی۔
میں بولی، دوسری تیسری بیل پرکال ریبوہوگئی۔
منبیں کیا؟' نظروں شے ہو؟ میں نے ڈسٹرب تو
منبیں کیا؟' نظروں شے فوکس میں علیثہ رضوی کا

であるとこれとりのだび

"ارے نہیں جناب، آپ نے یاد کیا ہمارے تو نصیب روش ہو گئے۔" وہی ازلی الا پرواہ اور ہشاش بشاش لہجہ ماحول میں ارتعاش پیدا کررہا تھا، زرین رضوی نے لاؤڈ الپیکر آن کر لیا، جیسے جیسے وقت سرکتا جارہا تھاعلیشہ رضوی کی دھڑ کن نجانے کیوں بے تر تیب ہوتی جا رہی تھیں۔

'علیشہ رضوی کدھر ہوتی ہیں آج کل۔'' ٹھیک دومنٹ بعد اس کے ذکر پر جہاں زرین رضوی کا حجبت بھاڑ قہقہہ برآمد ہوا تھا وہیں علیشہ رضوی حق دق رم گئی۔

"كياموا؟" دوسرى طرف ده جرت زدهره

" کی خیس ملیشہ اپنے روم میں ہے کچھ کام کررہی ہے۔" بمشکل اپنی بے ساختہ ہسی ہر قابو پاتے ہوئے وہ ناریل کیجے میں بولی، مگر فق سے سرشار نگاہیں گاہے بگاہے ہوئق بن طاری کے بیٹھی علیشہ پر پڑرہی تھیں۔

" نہے تھے ذیا دہ ہی بڑھائی اور کاموں کے پیچھے نہیں بڑی رہتی اسے کہیں بھی ان چیزوں سے سے فراغت یا کرآس یاس کے لوگوں کو بھی گفتگو یا ملاقات کا شرف بخش دیا کریں۔'' نجانے درین رضوی کی ہاتوں کا اثر تھا یا واقعی حاذم صدیقی کے لیجے میں کچھ خاص رنگ نمایاں تھے جوعلیٹ رضوی کو وہاں رکنا محال لگ رہا تھا۔

''تم نے بچھے قاصد شمھا ہے اپنے پیغامات خودہی پہنچاؤ۔'' وہ مصنوی خفکی سے بولی۔ ''دہبیں نہیں جناب آپ کی برسنالٹی کے شایان شان بیکا مہیں۔'' وہ فور آلجاجت ہے بولا

تو زرین رضوی بے ساختہ کھلکھلائی۔ "درین رضوی ہے ساختہ کھلکھلائی۔

"برلوخود ہی اس سے بات کرلو، علیشہ آنگا گئی ہے۔" زرین رضوی نے فورا اسے تھیٹان

علیف رضوی شیٹا کررہ گئی جو کسی بھی لیمے بھا گئے کو بالگل تیار بیٹھی تھی ،مگراس کا ہاتھ زرین رضوی نے مفاقیا۔ مضوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ مضوطی سے جکڑ رکھا تھا۔

"السلام عليم!" زرين كي تلميس دكهاني رعليشه ني زبان كهولي-

" دوعلیم السلام! آخر خبر ہو گئی آپ کو کہ میں آن لائن ہوں۔ "شکایت بھی خوب کرر ہا تھاوہ، علیتہ رضوی خوانخواہ چڑ گئی۔

" خوش جی کا بخار چڑھ گیا ہے آپ کو،علاج کروائیں۔ " وہ فورا تنک کر بولی ساتھ ہی مشورہ معلام

"آپ ہی نے چڑھایا ہے آپ ہی علاج کردیں۔ "دوسری طرف سے فورا جواب موصول ہواتو وہ بلا وجہ ہی گھرانے لگی۔

"اجھابتا ئیں اتنے دنوں کی غیر حاضری کی ور حاضری کی وجہ کیا تھی۔" اس کی خاموشی محسوس کر کے حادم سعد تھی نے بھی شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا اور میر گی ہے دریافت کیا۔

دوبس ایکزامر کا سیزن چل رہا تھا تو ای می بری تھی۔ وہ آ ہمتگی سے اپنی صفائی میں

"اجھا کیے رہے ایگرامز؟" وہ فورآ دوستانداز میں بولا۔

"ا يكدم فرست كلاس، بهت التھے" وہ

"اچھا میں نے بات نہیں کی تو آپ نے کون سازجمت گوارا کی کہ خود آ کر خیریت معلوم کراول ہے۔ کہا کہ خود آ کر خیریت معلوم کراول ۔" زرین کے کہنے پر علیشہ رضوی نے جوالی حمل کیا۔

اف ایسے اپنائیت بھرے انداز میں بات کے ہاری جان تو مت کیں۔ ' وہ بھی اپنے کا کا ایک ہی تھا مجال ہے جو کسی کے زیر ہو

جائے وہ فجل ی ہوگئی۔ ''میں نے ڈائیلاگ بازی کے لئے نہیں

یں نے دائیلات بازی کے لئے ؟ کہا۔''انداز صاف چڑانے والاتھا۔

''اچھا پھر کیا کہاہے؟''وہ بھی غیر سنجیدہ تھا، علیشہ رضوی بات کرکے پچھتائی، چند کھوں کے لئے وہ ہالکل خاموش ہوگئ۔

''آپ کھم کریں جناب، ہم ضبح ہی حاضر ہو جائیں۔''اس کی خاموثی پر وہ نوراسنجیدہ ہوا تھا۔ ''نرے دعوے ہیں آپ کے پاس، کرتے کراتے تو پچھ ہیں نہیں۔'' زرین کے کہنے پر علیشہ رضوی نے بات بڑھائی۔

''کیا میں اسے دعوت مجھوں؟''اس کے مدھم کہتے میں نجانے کتنے جذب عیاں تھے،
علیشہ رضوی پر انجانے جذبوں کی بوچھاڑ ہورہی علیہ مضاور وہ اندر تک تھیڈی پردتی جارہی تھی، وہ انہی محول سے بھاگتی تھی، وہ کسی ایسے تعلق کی خواہاں نہیں تھی جو اس کی دھڑ کنیں بے ربط کر دے اور وقت سے خواہاں نہیں تھی جو اس کی دھڑ کنیں بے ربط کر دے اور وقت سے کہا کہ اس کی سوچ منتشر کر دے اور وقت سے کہا کہ اس کی مقدر بنا دے، اس کی پلکیں نجانے کس پوچھ تلے جھی جا رہی تھیں اور آواز نجانے کس پوچھ تلے جھی جا رہی تھیں اور آواز نے طلق میں ہی دم توڑ دیا تھا۔

" بہتے کیں۔" زرین نے اسے جمنجور کر شبت جواب دیے پر آمادہ کیا۔

''اونے جناب شی حاذم صدیقی آپ کے پاس ہوگامیراانظار شروع کرد بچے''

انظاری ڈور سے اسے باندھتا وہ اللہ حافظ کہہ گیا، علیشہ رضوی کی ذات کے گرد پہرہ لگائے کھڑی دیواریں بڑی تیزی سے زمین بوس ہوئی تھیں اور کوئی بلا اجازت دل کا شہر آباد کرنے کو بے تاب تھا، نجانے اس مخص کے لیجے میں کیسا زعم تھا یا استحقاق کہ انکار کی کوئی مختاکش ہی نہ رہی۔

مامنامه حنا (85) فروری 2013

مامنامه خنا (34) فروری 2013

"اب كياكبتي مو؟" اس كي سواليه مح كي خوشی سے چمکتی نگاہیں علیشہ رضوی پر مرکوز میں۔ " بول .... بال ... بحم الح مين يند-اس نے تھنگ کر زرین رضوی کو دیکھا اور بے اختیار بر سے دل کے شور پر قابو یالی خالی خالی لیج میں بولی اور اس کے جواب کا نظار کے بغیر كمرے كى طرف برھ كئى جواس كا اور كمل رضوى كامشتركه كمره تفاءزرين رضوي كي ذومعني تكابول نے تا در علیشہ رضوی کا تعاقب کیا تھا۔

اس محل کے منہ زور جذبات کے ریلے میں اس کا ہرعبد بہد گیا، شایدوہ عمر کے اس توجیز جھے میں می جب دل پر دستک دیے والے کے لئے پہلی دستک پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا وہ محص تھا ہی اس قابل کہ علیشہ رضوی نے بھی ا نكار مناسب نه مجها يا شايد زرين رضوي كي با تو ل کا اثر تھا کہ وہ وہ ی دیکھ رہی تھی جوزرین رضوی اسے دکھا رہی تھی، جو بھی تھا اٹھارہ برس کی بیالبڑ ی لاکی محبت کرنے لگی تھی کہ ابھی تو اے محبت كے معالى بھى معلوم ند تھے، اس كے وجود ميں محبت کی تر دید اور قبولیت کا طوفان اٹھا ہوا تھا ایک یے فی سلس اس کے وجود کا احاط کے ہوئے تھی جے وہ بچھنے سے قاصر تھی۔

公公公

"صائم صاحب سرآئے ہیں اور جھے پت بھی ہیں۔ "خوشی وجرت کے ملے جلے تا ژات میں مل رضوی نے استفسار کیا۔

لاؤج مين قدم ركھتے ہي صائم مرتفني كود كھ كرممل رضوى كوجيرت كاخوشكوار جهنكا لگا،ات ویکھتے ہی صائم مرتضی نے خرمقدی مراہد ے نوازا، بلک اینڈ اسلن کمی میشن کے تو پیں میں صائم مرتقتی کی جاذب شخصیت مزید تھر کئی ھی، کھنے ساہ بالسلقے سے پیٹانی کے وسط میں

とらうなっけたとした。産を ساتھ مھلکتے ہارعب اور شجیدہ پن نے ای يرسنالتي كومز بدجادوني اور يركسش بناديا تقا\_ " كيسي موسمل؟"عناني ليول في اس كا لے کراس کی دلکشی کونا قابل سخیر بنا دیا تھا۔ "آپ کے سامنے ہوں الحداللہ، بالا تھک تھاک۔"وہ فریش انداز میں بولی۔

"آب آج يهال كا راسته كيے بھ كيع؟ "وه بهت كم رضوى لييس آتا تها لبزا رضوى خفيف ى چوك كركئ، البته لج احر ام كاعضر بهت تمايال تفا-

"دری بات مل، آپ کومعلوم ہے نا ص بين كتن معروف ريخ بين، پر جي وه وقت نکال کر آپ کی شادی کی تیار ہوں میں کر انست سنجا لتے ہوئے وہ کویا ہوا۔ الامكان مددكررے ہيں۔ "ان كى تفتلو پر مسكراتے ذيبان رضوى نے ہولے سے رضوی کوسرزش کی۔

" جانے دیں جا چوہ کل جھے سے شکوہ کر۔ بحصاليها لكتاب بيهم بهن بهائيون كاستلب ہم پر چھوڑ دیں۔"اسے خفت زدہ دیکھ کر صاع صدیقی نے فورا مل رضوی کا دفاع کیا تو ب ماخت مراہداس کے لیوں پردوڑ کی۔ "اورسر بنائيس اليي كيامصروفيات كهآب

بمين بھي بھول گئے۔"انداز بلكا بھلكا تھا۔ " آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں مل بس کچھ برنس كي مفروفيت، يجه استيريز كي تو نائم بهت شارك لكتا ہے۔"اس نے رسانيت سے جواب

دیا۔ "ممروفیت کو زندگی بنالیس تو مجھی اپنول کے لئے وقت نہیں بچتا، ہمیشہ شارٹ رہتا ہ وقت تكالنايرتا ب-" انداز ناصحانه تقا جواباً وا المركزايا تفاء

البنا ابتمہاری شادی کے چکر میں تو آنا مان لگا ہی رہے گا۔" وہ صفیلی سے کہتا اس کی

المي بيسي سر مين ناشته تيار كرني وہ یری طرح کڑ بڑائی اور تا دیراس کے زار برطراتار باتھا۔

"اجها جا چو، بین چاتا ہوں۔" مل رضوی ے لکتے ہی ایے نے اجازت طلب کی۔ " میکھویار بھی بھی تو آتے ہواور نورا جانے

ارث لكا ليت بو- " ذيثان رضوي ، صائم مرتضى ك معروفيت بھلے بخونی آگاہ تھے مكر آج شايد ائي سي صائم مرتضي كاساته اجها لك رباتها\_

"آپ کوتو پيد ب جا چو، کونی دن فارغ مو وریس کھر نہ جاؤں تو امی تو خوب ہی درکت بالی بی میری-"ان کے اصرار پر دوبارہ احر اما

"بال بها بھی کن کن کرتو دن کر ارتی ہیں، اس قدرتم سے پارے ہمیں بخولی علم ویثان رضوی نے بھی اس کی بات سے

"اب ناشتہ بن رہا ہے صائم بینے ناشتہ ے بی جاتا میں نے مل سے کہا ہے ذرا جلدی لے۔ ' سارار ضوی نے محبت جرے انداز

" پھر جمعی کچی جان، آپ اتنا تکلف کیوں رلی ہیں، ناشتے کی کوئی ضرورت ہیں۔"اس غ بهت خوبصورت اندازيس انكاركرنا جابا-

صائم بم تمهيل كوئى غير دكھائى دئے ہيں ال عن تكلف كي كيابات ہے۔

" بی جان آب کھ کہیں اور میں انکار کر اول علا ایساممکن ہے۔ "وہ فورائی فرمانبرداری المريكارة توزنے لگاء تو ذيشان رضوي كا قبقهه

ب ساخته ای تقاء صائم مرتضی جانتا تھا کہ سارا رضوی اس سے بہت بار کرلی میں اور اب ب مملن تھا کہ وہ اسے بہال سے ملتے دیتیں ، ان کے پر خلوص انداز کے سامنے ہو یکی ہار جایا کرتا

" جيت رجو اور بھائي صاحب اور بھا بھي كيے ہىں؟"اس كى پيثاني ير بوسدد يے ہوئے وه حلاوت آميز ليح مي بوليل-

"الله كاشكر بي يكي جان-"وهموديبسا بولا اور پھر سارا رضوی کھر کے بارے میں سیلی بات كرنے ليس-

"زرين اور عليشه كرهر بين؟" ڈائنگ سیل پر چہنچتے ہی ذیشان رضوی نے ان کی بابت در بافت کیا۔

" بیں ادھر ہوں یا یا اور علیشہ سور ہی ہے۔ كالح كے لئے بالكل تيار كھڑى زرين نے تجانے کہاں سے سرتکال کر جواب دیا۔

آف وائث فراؤزر ير براؤن لانك شرث سنے، دوسے کوسلقے سے کندھوں پرسجائے بیچرل میک اے اور قیس سے ائیر رنگ سنے وہ دلتی کی . התפנו כל ניט שם-

" تم آج بھی کالے جارہی ہو، تہاری بہن كو مايول بيضائے والے بين اور تمہارے كانج کے چکر ہی حتم ہیں ہور ہے۔" صائم مرتصی نے

"دبس سر ميس چيشيال كينے بي والي مول-" يرني عاعوه ي الى كابات مان كى -"ناشتہ اسارٹ کریں نا۔" اے باتوں میں مشغول یا کرمل نے ٹوکا تو وہ فلاسک سے -152 152 15

"عليشه كوجهي بلاليس وه بهي مارے ساتھ ای ناشتہ کرے۔ ' ذیشان رضوی نے کہا تو صائم

باساب منا 37 مروری 2013

مرتضی کی نگاہی بے ساخت ہی اس کی تلاش میں الفی تھیں، رشتہ دار ہونے اور کئی بار اس کھر میں آنے جانے کے باوجود کائی عرصے سے اس نے علیشه رضوی کولیس دیکها تھا۔

"سونے دیں اے، ایکزامز کے بعد کیے فراغت سولی بے بدے تا آپ کو۔" سارا رضوی نے اس کی عادت سے ذیشان رضوی کو آگاہ کیا تو اپنی حتی اور ذہین بنی کی عادت س کر وہ ہے۔ ساختہ ہی مسکرا دیئے۔

"اب تو اجازت ے نا چی جان " ناشته كر كے صائم مرتفى نے برے شري سے انداز میں کہاتو تمام جملہ افرادہس دیے۔

" الى بينا خدا مهيس بميشه خوش اور آباد ر کھے۔ 'ان کے دل سے فررا بی اس ہونہار اور مودب انسان کے لئے دعا میں نکلنے لکیں، فردأ فردا سب سے سلام دعا کے بعد وہ بورج میں آیا تھاجب زرین بھالتی ہوئی اس کے پیچھے آئی ھی۔ "ر بھے کا فی ڈراپ کردیں گے؟ میری گاڑی میری فرینڈ کے پاس ہے۔ پھولی سانسوں سمیت اس نے عذر تر اشا۔

''لیں شیور۔''ایک نظراس کے دودھیا اور سنتے چرے یر دوڑاتا وہ خوشدلی سے بولاتو وہ جِلدی ہے فرنٹ ڈورکھول کرسیٹ پر براجمان ہو

ذيبان رضوى كى تين بينيال هيس، سب ے بڑی میل رضوی، جوایم اے اکنامس کے بعد فارع عیں ان سے دو برس چھولی زرین رضوی ایم الیس می الجینئر مگ کے بعد حال ہی مين مقاى كانج مين بطور إسشنك يروفيسرايخ فرانض سرانجام دے ربی میں ،اس سے تھ بری چھوٹی علیشہ رضوی تھی جوالف ایس سے فاعل

ائيريس عي-ممل رضوی کی شادی ذیشان رضوی ایے بین کے دوست درک صدیقی کے بر سے دریاب صدیقی سے طے کی تھی جوانا ذا برنس چلارے تھے، ان سے چھوٹا حاذم صرا تھا جو تعلیم ممل کر لینے کے باوجود زندکی بارے میں سجیدہ نہ تھا، مل رضوی کی شاری علیشے رضوی کے فاعل امتحانات کے بعد ہونا قر ياني هي اب چونکه وه فارغ هي للبدا شادي تياريال فروج يرهيل-

دریاب ایک خوش هکل اورملنسارانسان تا ذیثان رضوی بنی کے معمل کے بارے م قدرے مطمئن تھے۔

صائم مرتقعی، ذیشان رضوی کے چا بھائی، مرتصی علی کے سپوت تھے، بنیا دی طور پر گاؤں سے تعلق رکھتے تھے مرکزشتہ دس برس صائم مرتفى تعليم كي غرض سے شہر ميں بي مقيم ي اب وہ بی ایج ڈی کررہے تھے اور ساتھ ہی ایک میڈیس فرم بھی چلا رہے تھے، وہ لی ایک ا الكيند الكيند الكيند الكيند كى أنكهول كى تفتلاك صائم مرتضى عفي البذا كے منع كرنے يروه اسے ارادے كو ملى فقل بير

دو بیٹیوں کی پیرائش کے بعد بہت منتول اورمرادوں کے بعد الہیں صائم مرتضی ملے تھے۔ صائم مرتضي بهت قرما نبر دار حساس اور ذم دار عثے واقع ہوئے تھے، سارا رضوی کوان -دلی پیار تھا وہ بیٹے کی کمی صائم مرتفعٰی کی ا برداریاں اٹھا کر بوری کرنی تھیں، ان کی ب عاہت کی وہ بہت قدر کرتے تھے مران کے پا كے چكر ميں كيے جانے والےنت في تكلفان ے وہ اکثر کھیرا اٹھتے تھے، یکی وجہ تھی ان کا

مان کھ محدور تھا دوسری وجہان کی حدے زیادہ مصروف زندكي هي ايك طرف تعليم كاسلسله تفاتو دوسری طرف تیزی سے معلقے براس کی ذمہ داریاں بس دہ ایک کاموں میں اجھےرے تھے۔ لی اے میں جب مل رضوی کو انکاش کے ور کی ضرورت بڑی تو صائم مرتقتی نے اپنی فدمات فراجم ليس، تب عليشه رضوي ميمثي جاعت كى طالبه في اور زرين رضوي الف ايس ی الجینئر تک کے فاعل ائیر میں تھی ہمل کی دیکھا ويلهى زرين اورعليشه نے جھي صائم مرتضي كوسرى

کہنا شروع کردیا تھا۔ میمل اور زرین تو صِائم مرتضی ہے کانی ریک تھیں مکر علیدید رضوی بھی صائم مرتضی سے اعا کھل مل مہیں یاتی تھی ، لہذاوہ اجھی بھی جیسے ایک

دوسرے سے عیر شناسا تھے۔

公公公 ووکسی کو رعوت دے کر ایبا سلوک مہیں رتے۔'' حاذم صدیقی کا پرسکون اور سنجیرہ لہجہ علیشہ رضوی کو ندامت کی مجری کھائی میں دھلیل

" آئم سوری، میرے بالکل ذہن میں میں نظریں جھکائے ہوئے انے صفالی دیے

" آپ کے نزدیک میں یادر کھنے یا محول ے کے زمرے میں آنے والی ایک غیر اہم میت ہوں بلکہ چیز کہنا بے جانہ ہو گالیعنی آپ ا تناغیراہم کردائق ہیں۔"اس کے جواب ے حاذم صدیقی کومزید جراغ یا کیا تھا۔ "آب ایاسوچ بھی کیے علتے ہیں۔"اس فابلا کی شجیدی پروہ بےطرح کھبرا آھی۔ المیں نے جیس سوجاء آپ کے جواب اور انے کی تشریح کی ہے میں نے۔"اب وہ ذرا

"اليي بات تبيس ب-" وهممني ي آواز

میں بولی۔ "تو کیسی بات ہے؟" وہ پوری طرح اس "تو کیسی بات ہے؟" وہ پوری طرح اس کی طرف تھوم گیا اور علیشہ رضوی کا دل اٹھل کر طلق مين آگيا۔

" بجھے لگا تھا آپ ہیں آئیں گے۔"وہ

"آپ کولگتا ہے آپ مجھے بلائیں کی اور ملى بيس آؤل گا- "وه حي ربى كيونكها سےمعلوم تھا کہ بیسوال مہیں تھا، دوانسان اک آن کے اور ان جانے رشتے کی ڈور سے بندھ کئے،ان کے درمیان ہونے والی تفتکو میں اتنا استحقیاق تھا کہ اسے لفظوں کے اظہار کی ضرورت نہ ھی، حاذم صدیقی کواس کی سوچ پرتاسف ہوا تھا۔

وه چاه کر بھی پچھ کہے ہیں یا رہی تھی، پس بلیں جھیک جھیک کر آنگھوں میں الم آنے والے آنسوؤل کو چھے دھلینے کی کوشش کر رہی تھی اور كرزني بلول كي جادر تلے جيكنے والے سفيد موتوں سے وہ بخولی آگاہ تھا، اس کے دل کو اجا تک کچھ ہوا تھا، اینے سخت رویے کا اک پل میں افسوس ہوا تھا۔

اس كى نظرول ميں جا بت كاسمندرخود بخو د موجزن ہو گیا تھا، ایک بارا کرنگاہ اٹھا کر دیکھ لیتی توبررازے يرده اكھ جاتا۔

"كيارازونياز مورے بيل تم دونوں كے ع ـ "عليشه رضوى اور حاذم صديقي كو مجھ فا صلے يرمحو گفتگو ديكيم كر ده بھي وين چلي آئي تو حاذم صديقي فورأستجلاتها-

" کھ خاص ہیں آپ کی بہن کو مہمان توازی کے اصول سیکھا رہا تھا۔ ' وہ چوٹ کرنے سے بار ہیں آیا تھا، علید رضوی نے تروے کر مامنات دنا (89 فروری 2013

مامنام حنا (88) مروری 2013

اسے دیکھا،اس کی اتن سی علظی وہ معاف تہیں کر ر ہا تھا، خود کو نارمل بوز کرنے کی کوشش میں وہ بلكان مورى هى وه نورأى المحكرات كرے ميں

"ميس مداق كرريا تقاء" جادم رضوى في یقیناً ہے ہی کہا تھا مگروہ ان تی کر گئی۔ " آپ کو کیا لکتا ہے جھے بھی مہمان نوازی كے اصول مي علي " كيونكس سے سے نا خنوں کا از سرنو جائزہ لیتے ہوئے زرین رضوی نے سلمے بن سے کہا۔

"اول ہول، جناب جب سے آئے ہیں

ہے ہی نے تو سنجال رکھا ہے۔' حقیقتا وہ جب

ے آیا تھا زرین رضوی نے اے بورہیں ہونے دیا تھا اے جر پور مینی دی ھی حادم صدیقی اپنی ر تک میں بول کیا مرزرین رضوی تعلی گئی۔ عاذم صدیقی،علیشہ رضوی کے کہنے پرفورا بى آ دھىكا تھا، وەمل رضوى كا مايوں كا سامان مع جواری اورسوٹ کے کرآیا تھا، وہ علیشہ اور زرین رضوی کے لئے بھی بہت خوبصورت جوڑے لائے تھے، بقول حاذم صدیقی کے بیممانے اپنی خوتی سے بھیج ہیں، لیکن اس کے آنے سے بل ہی ممل نے علیشہ رضوی کو زبردی شانیک کے لئے اپنے ساتھ تھیدٹ لیا،اس پرمشزاد کہ پارلر،

زرین رضوی کے رحم و کرم پر تھا۔ علیشہ رضوی کی بے یروانی یراسے جی جرکر غصه آیا تھا جس کا اظہار وہ دیے دیے الفاظ میں كركيا تفاكر پراس كے جانے كے بعد اس كو افسوس ہور ہاتھا ایک دم ہر چیز سے دل اچا ہے ہو

ر یمنٹ کے لئے بھی چلی کئیں یوں ان کی والیسی

شام ڈھلے ہوتے ہوئی اور حادم صدیقی حض

"اتنا تكلف كرنے كى كيا ضرورت كى"

سارا رضوی کا اشارہ علیشہ اور زرین رضوی کے فيمتى لمبوسات كي طرف تفا-

"اس میں تکلف کی کیابات ہے آئی! مما کواچھالگا تو انہوں نے اپنی ایک بنی کے ساتھ ساتھ باقی بیٹیوں کو بھی بھیج دیا۔" وہ سراتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔

" آني آپ بتا عين، آپ کو پيسب پيند آيا ے یا ہیں۔ "وہ مل کے یاس بیٹے کیا جوی کرین سوٹ میں شرمائے شرمائے سے روپ میں بہت خوبصورت لگ رای عی-

"سب پھے بہت اچھا ہے۔" الله المت رهيل ميرا، فاريلني ميس على کی ، ایک ایک چیز کی پیکنگ کھول کر دیکھیں اور چراہے ہونہار داور کو داد دیں۔ 'جول کی تول پکینگ دیکھ کراس نے مصنوعی حفلی سے کہا تو ممل ایک ایک کرکے پیکنگ کھو لنے تی۔

"بس اب خوش-" كمل دهرے سے

مسرائی۔ "دنہیں تعریف تو رہی ہے۔" وہ شرارت

"بہت اچھے ہے۔" تمل نے محراتے ہوئے تعریف کی ، اس کی پرستائش نظریں این مالوں کے خوبصورت جوڑے یر بی میں برتے وافعي لاجواب هي-

" آخر چوائس کی ہے، عادم صدیقی چھ خریدے اور دوسرے انسان کووہ پندنہ آئے ایسا ملن ہی ہیں۔"اس نے مصنوعی کروفر سے كردن اكرائي تو تمام جملہ افراد كے ليوں ، مسكرابث دور كئي-

"اوكة تى، يى چانا بولى" كروه نورا

"ابھی اتی جلدی۔" ممل نے جرت ے

" آب اجمى آئى بي نااى وجدے آپ كو جلدی لگرماے میں تو کب سے آیا ہول ، کیوں جی ، بتا میں تا۔ "اس نے زرین رضوی سے کوائی اعی تواس نے اثبات میں سر ہلایا۔

" بیں تو مہیں تھک ے ٹائم بھی ہیں دے افی " اللی کوافسوس موا۔

"فكرمت كريس آلي، آگے كا آپ كا پورا ائم مارای ہے۔ ' حاذم صدیقی نے ایے رشتے كاعن جنايا تو وه دونوں سراديجے۔

"او کے آئی پھرا جازت دیں۔"اس وس مال کی تلاش میں نگاہی دوڑاتے ہوتے اس نے کہا، اے تو وہ خود ہی کائی زیج کر چکا تھا مر علید رضوی نے بھی تو اسے پورا دن انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا تھا، وہ اپنے درمل پر درست تھا، آخری بارد مکھ لینے کی خواہش بھی بوری ہولی دکھائی نیددے رہی گی۔

" كبيل بين جاناتم في ، كمانا تيار كما كر جانا-" سارارضوی کا نداز محکم مرا تھا۔ "مل تم كانا لكاؤ، سب كه تيار ب اور

علیشہ ہے کہو کہ بیرسامان سمیٹے۔" پھروہ مل سے مخاطب ہوئیں اور علیشہ رضوی کا نام سنتے ہی اس كاراد عبد لغ لغ تقر

"علیشہ بیسامان سمیٹو۔" سارا رضوی کے بلادے ير جب وه لاؤى بيس آئى تو انہوں نے صلم

صادر کیا۔ "جی مما!" مخضرا کہتی وہ دو زانوں ہو کر کاریٹ پر بھری چیزیں اٹھانے تھی جمل اور سارا رضوی پین میں میں ، زرین اسے کرے میں بھی كرفي كئى ماس كى سرخ آئلي اور كلانى جره و محدروه اندازه كرسكتا تها كدوه يقيناً بورا تائم رولي

تھا فیروزی رنگ کا سوٹ جس پرسلورموتوں کا كام ہوا تھااس كے سرائے يرخوب في رہا تھااس كالوراوجودكويا جائدني يس نهايا تقاء برداسا بمرتك دویشه کندهے کی زینت بنا تھا۔ " اس کی گری تكامول سے يول موكروه جلدى سے بولى۔ ''ویے تم نظر اٹھا کر دیکھ علی ہو، میں بھی كافي اجها لك ربابول-"وه معصوميت ليج مين موكر بولا، انداز من شوخي كى جھلك بہت تمايال

"میں بھی میلی کروا دوں۔" وہ اس کے

قریب ہی فلورکشن پر تک گیا اور گہری نظروں سے

اس كاجائزه لين لگاء كمرتك آتے بالوں كو يوني

تىل كى شكل ميں بنائى ئى تھى مگر چندا يك شرير لثوں

نے قید میں جانے سے انکار کر دیا تھا اور آوارہ

چرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں رونے کی

وجہ سے بورا چرہ گلائی رنگ کی چھاپ کے زیر اثر

" بھے ہیں دیکھنا۔ "وہ پڑکر بولی تو وہ بے ساخة زيركب سكرايا-ددنہیں ریکھوگ تو پت کیے چلے گا کہان آ تھوں میں کیا ہے۔" وہ بے باکی کے تمام ریکارڈ توڑنے پر تلا بیٹھا تھا اور علیشہ رضوی کے رخمار دیک کرانگارہ ہورے تھے، جواباً وہ کب

"اليي بهي كيا ناراصكي النا چور كوتوال كو ڈانے وہ حساب ہے تمہارا، سارا دن انتظار بھی خود کروایا اوراب حفلی کامیڈل بھی اینے محلے میں ڈالا ہے۔ "وہمصنوعی ناراصلی سے بولا۔

"الي بى بات عوق تعيك ع مين جاريا مول- "وهمزيد كويا موا-"ركيس تويس، يس كب تاراض بول-"وه کھبرا کرائی صفائی میں یولی۔

مامناب دينا (12) فروري 2013

ماسامه دينا (90 مروري 2013

انیں اتن دور سے تہمارے لئے آیا ہوں اور تم ہو کہ دور بھاگ رہی ہو۔ وہ بدستور منہ کھلائے تھا، بیشاید بہلا اقرار تھا جواس کے لبوں نے کیا تھا، علیشہ رضوی کوخوامخواہ رونا آنے لگا، تو عادم صدیقی نے ایک ہی جست میں اس کا عادم صدیقی نے ایک ہی جست میں اس کا

آنگھوں کی طرف بڑھتا ہاتھ تھام لیا۔
''سیکیا کر رہے ہیں آپ۔' وہ رونا دھونا بھول گئی، اس کے وجود میں جیسے برتی لہریں دوڑ نے گئی تھیں۔

''جھوڑیں میرایاتھ۔''اسے مسکراتا دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوا ہی تھی۔ دنگی ملہ میں میں است

''اگر میں نہ مجھوڑوں تو....؟'' اے روہائی پاکرحاذم صدیقی نے مزیدڈرایا۔ ''پلیز بھی مجھوڑ دیں۔''علیشہ رضوی کا لہجہ التخاری ماگرارہ اتمہ باتمہ اترہ محالیا ہے۔

" بہلے ایک وعدہ کرو۔" گرفت ذرامضبوط عی-

''کیماوعدہ؟''علیشہ رضوی تعظی۔ ''اوں ہوں ،ایسے نہیں ، پہلے وعدہ کرو۔'' ''ادے کرتی ہوں وعدہ۔'' انداز جان

چیزائے والاتھا۔

''آئدہ رونا مت اور ہاں مجھ سے بھی ناراض مت ہونا۔'' گبیھرتا سے ادا کیا یہ جملہ اس کے وجود کو جلانے لگا تھا، حاذم صدیقی کی پرشوق نگاہیں علیشہ رضوی کے مبیع چہرے پر تک گئے تھیں علیشہ رضوی کو وہاں بیٹھنا محال لگ رہا تھا۔ علیشہ رضوی کو وہاں بیٹھنا محال لگ رہا تھا۔

" حاذم کھانا ریڈی ہے بیٹا، چلیں کھالیں اور علیشہ تم ابھی ایسے ہی بیٹھی ہو چلوتم بھی پہلے کھانا کھانا کھالو بعد میں میہ پھیلا واسمیٹ لینا۔" سارا رضوی نے حاذم صدیقی کے ساتھ ساتھ علیشہ کو بھی تھی حکم صادر کیا، تو وہ فرمانبرداری سے سر ہلاتی معادر کیا، تو وہ فرمانبرداری سے سر ہلاتی

اٹھ کھڑی ہوئی۔

'سارا دن تو مصروفیت کی نذر ہوگیا اب
کھانا تو ساتھ کھا ہی سکتے ہیں۔' اس کے کان
ہیں جاذم صدیقی نے ایک نرم گرم ہی خواہش
انڈیلی تو جوابا وہ مسکراتے ہوئے تمل رضوی کے
پہلو ہیں تک گئی، جاذم صدیقی جی بھر کر برمزہ ہوا
مگر وہ بڑے مزے سے اسے چڑاتی رہی، ڈھیر
ساری یا دوں اور موج مستی کے بعد وہ رخصت
ہوگیا مگر علیشہ رضوی کے اندر تو جیسے بہار کا موسم
مغیر گما تھا۔

مراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد ال

براؤن فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا
زیب تن کیے اپنی تمام حشر سامانیوں سمیت علید
رضوی بھی جلوہ افروز تھی، لیک اسٹک ہے ہے
یاقوت، دون انار کے دانوں کی طرح جگرگار ہے
تھے، کورا آنکھوں میں ساہ کاجل کی سیاہی نے
گویا قیامت برپا کر دی تھی، شہد رنگ آنکھیں
کونا قیامت برپا کر دی تھی، شہد رنگ آنکھیں
بال کمرتک لہرا رہے تھے، جو بھی دیکھا ایک بار
میک کررک جاتا، آج وہ بہت دل سے تیار ہوئی
بال کمرتک لہرا رہے تھے، جو بھی دیکھا ایک بار
میک کررک جاتا، آج وہ بہت دل سے تیار ہوئی
بال کمرتک لہرا رہے تھے، جو بھی دیکھا ایک بار
میک کررک جاتا، آج وہ بہت دل سے تیار ہوئی
مال کو رہا تھا اس کی تیاری کو سراہا تھا اس
کا دل نجانے کیوں دھڑک دھڑک کر ہے
عال ہور ہاتھا۔

وہ جہاں بھی جھپ جاتی حادم صدیقی کی نظامیں اس کا تعاقب کرتی محسوس ہورہی تھیں، اس کی مسکراتی نگاہوں کے پیغام موصول کرتے ہوئے نجانے کیوں اس کا دل تھبرارہا تھا، زرین رضوی نے اسے اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا، وہ اسے تمام مہمانوں سے ملوا رہی تھی، رائل بیلو شلوارسوٹ میں لیے ڈھلکتے دو پے اور شولڈ کٹ بالوں کو شانوں پر بھیلائے دو پے اور شولڈ کٹ بالوں کو شانوں پر بھیلائے دو بہت خوبصورت بالوں کو شانوں پر بھیلائے دہ بہت خوبصورت بالوں کو شانوں پر بھیلائے دہ بہت خوبصورت

''شادی آپ کی ہورہی ہے جو آپ اتنا تے دھے کر پھررہی ہیں۔''اس کی تیاری پرسرسری سی نظر دوڑا کروہ اسے چھیڑنے کی خاطر پولاءاس سے چھیڑنے کی خاطر پولاءاس سے چھیڑنے کی خاطر پولاءاس سے چھیٹی چھیاتی وہ لان کے آخری سرے پرچیئر دھونڈ نے میں کامیاب ہوگئی تھی مگر حاذم صدیقی نے آن ہی لیا۔

"كون آپ جيلس مور ہے ہيں۔ "وواس ايے جملے كي توقع نہيں كر رہى تھى للمذا فورا عك كر بولى۔

"آپ کو پتہ ہے غصے میں خوبصورت لوگ اور بھی خوبصورت لوگ اور بھی خوبصورت لگتے ہیں۔" اس نے علیشہ رضوی کے منصوی غصے پر اوس گرائی تو وہ شیٹا کر مسکرادی۔

"آپ تو يول مسرارى بي جي جي آپ كے بارے بي بات كر رہا ہوں، بيل تو خوبصورت لوگوں كى بات كررہا ہوں۔"ا گلے ہى لمح وہ پھراسے تيا گيا۔

"نتو یہاں جیوں فریز ہو گئے ہو پھر، جا کر خوبصورت لوگوں کی محفل کو رونق بخشے نا۔" وہ خوامخواہ روہائی ہو گئی اے واقعی اپنا وجود کچھ زیادہ ہی اوورمحسوں ہورہا تھا۔

"بات تو پوری من لیس میرے کہنے کا مطلب تھا آپ خوبصورت مہیں ہیں، بلکہ

خوبصورتی کا لفظ تو آپ کے حسن کی ذرائی بھی تشریح نہیں کر بائے گا۔'' وہ ذرا بھی اس کے لفظوں سے متاثر نہیں ہوئی تھی، بس منہ پھلائے کھڑی رہی۔

''اچھا ایک بات پوچھوں؟'' اس نے موضوع بدلا۔ موضوع بدلا۔ ''کہا؟''

"جھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟" وہ براہ ست معابر آیا۔

"شین کب چینی ہوں؟" وہ صاف مرگئی۔
"اچھا پھر یہاں کیوں بیٹی ہو، تہاری بہن
کی شادی ہے اور تم غیروں کی طرح ایک کونے
میں بیٹی ہو جاؤ ایکی سنجالو، زرین کو دیکھو کب
سنجالو، زرین کو دیکھو کب
سنجالی ہے دو لیے میاں کے ساتھ والی
نشست ر۔"

" دو تہیں میں ٹھیک ہوں۔ علیشہ رضوی نے اس کے مشور سے کی تر دید کی۔

" " تو پھر مان لو کہ میں سے کہہر ہاہوں۔ " وہ بعند ہوا تو وہ نگاہیں جھکا کر ناخنوں کا بلاوجہ ہی جائزہ لینے گئی، گویا قرار ہی تو کیا تھا۔

''آچی لگ رہی ہو۔'' الفاظ سادہ تھے گر لہجہ بہت خاص تھا، اس کی بلکیں بے بس ہی لرز نے گی تھیں۔

"علیشہ بیٹا زرین کہاں ہے؟ جائیں اسے
ڈھونڈیں اور بلا کر آئیج پر لائیں دودھ پلائی کی
رسم تو آپ ہی نے کرنی ہے تمام کام وقت پر ہو
جائیں تو اچھی بات ہے۔" سارا رضوی نے
نہایت مصروف انداز میں اسے ہدایت جاری
کی۔

"ابھی تو اللیج برتھی آپی مما۔"اس نے ایک نگاہ اللیج پر دوڑ اکر کہا جواب زرین رضوی کی موجودگی سے خالی تھا، لیکن سارا رضوی اسے

مامناب دینا (92 فروری 2013

رضوی کے دونوں ہاتھ اس کے مضبوط کندھوں پر تفہرے تھے، حاذم صدیقی کو کویا موم کی گڑیائے چھولیا تھا، اس کی جائدتی سی رنگت و ملتے کو سلے ك طرح سرح بونے في هي، چھيل آئے اور آ كر دونوں كے مايين هم كئے حادم صديقي كى تکاہیں اس کے خوبصورت خدوخال سے بھسلتی اس کی صراحی کی طرح می اور سفید کردن میں چکتے میں پینڈنٹ برآ کررک سیں، چند کھے لگے تھا ہے مجھلے میں، اس نے آہمی سے زرین رضوی کواس کے قدموں پر کھڑا کیا۔ "وه ..... يت مهيل كيے .....ميرا ياؤل ....

ہدایت دے کر جا بھی چکی تھیں ، بادل نخو استدا ہے

"ليس شيور، يو بالي نيس-"وه فورا كورش

"آب زرین آنی کومیران وی کدا تحریآ

" آه، يعني ان وارتيافلي آپ جھے يہال

"واو آپ تو بہت الملی جنٹ ہیں۔"اس

" آپ کی ہمن نے مجھے آپ کو ڈھونٹر نے

ے بھگانا جا بتی ہیں۔ "وہ جب تداق کے موڑ

نے جیےاس کے خیال کی تائید کی ، تو وہ وکٹری کا

کی ذمہ داری سونی حی مرآب کے تاج کل میں

چرلگاتے لگاتے میں تو تھک گیا ہوں۔"اسے

فرسٹ فلور پرریانگ کے قریب کھڑاد کھے کروہ تورا

نیجے سے ہی بولا تھا ساتھ ہی پہلی سیرهی کوعبور

کوں دی۔ ' وہ کراتے ہوئے سرھیاں

الرّ نے کی، مرنجانے کیے ہائی ہیل سنے زرین

رضوی کا یاؤں پھلا اور وہ بے توازن ہوکر کرنے

کوھی کہ سی نے اس کے لڑ کھڑاتے وجود کو آگے

بڑھ کرسنھال لیا، وہ ذہنی طور پر اس حادثے کے

لتے تیار نہ می لبذا اس نے بے ساختہ ہی بجانے

والے کودونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام کیا۔

على كئے، رائل بيلو دو پشہ ڈھلك كر زمين كى

مليت مين جلاكيا، حاذم صديقي كا ايك باتھ

رلینگ پر جما تھا اور دوسرا ہاتھاس کے کمر کے کرد

حمال کے وہ اے سہارا دیے ہوئے تھا زرین

سہری بال بھر کر چرے کے اطراف میں

"تو آپ نے اپن سمی ی جان کو تکلیف

كرنے كا تصديمي كر ڈاا۔

نشان بناتا وہاں سے چلا کیا۔

بلنائی پڑا۔ "آپ میری ایک ہیلپ کریں گے؟"

بحالایا ، تومعصوم سامبھم اس کے لبوں پر جھر کیا۔

جا میں تب تک میں بائی کام دیکھ لوں۔

على موتا تقالو آب كالمينواستعال كرتا تقا\_

آنی مین میں چسل کئی تو ..... ساری " مارے محبراجث کے اس سے الفاظ ادامیں ہورے منفرنو ف كر مونول يربى بھر كئے۔ "الس اوك " عاذم صديقي نے رخ مور

لیا، زرین رضوی کے چرے یر ہوائیاں اڑ رہی هیں ، وہ لب کائی چند کھے وہیں کھٹری رہی اور چروہاں سے نقل کی، کویا کہ ایسا چھیس ہوا تھا جوقابل بیان ہوتا کیلن چھ کمزور کھے اہیں این كرفت ين ضرور لے كئے تقوہ كھے آئے اور آ كركزر كئے مكراينے آپ ميں انمك نقوش چھوڑ کئے ، زرین رضوی کے لیوں پر خاموتی کا قیام تھا تو حاذم صديقي بهي ان ساعتوں كو جھتك بيس يار با تھا، اس کا گدار کس اب بھی اس کے بازواور شانوں برسرسرار ہا تھا، ایک بل نے اس کا اندر باہراهل پھل کردیا تھا، وہ چند کھے پہلے حاذم صدیقی تھا اور کھ کے بعد اینے آپ سے

公公公 ودنہیں علیشہ بھلا یا چے سو سے تہارا کر ارا کہاں ہوگا۔ " دریاب صدیقی نے اسے چھیٹرا، جو دودھ کا گلاس چھولوں کے تھال میں جائے کھڑی

"جی تا کہ آب اس سے کھیل کر اپنا شوق يراكرسيس-"لائم نے تركى برتى جواب ديا تو الركيوں كى دنى دنى مكرائيس ابھرتے لليس-"جننی خوشی آپ کوآنی کو یانے کی ہےاتے

واددي آوازي موصول موت ليس-

صائم مرتضى جولى كام سے آيا تھا يہ جملہ ك كريو لنے والى كو داد ديئے بغير شدرہ سكا، لائث الماش كے كف كبنيوں تك موڑے بھرے بالول كي ساته وه واقعي بهت مصروف لگ ر با تها، ما مراضی کے سامنے وہی لڑکی کو بھی جس کووہ

كب سے نظر انداز كرنے كى كوشش كرر ما تھا، وہ اے کوئی رشتہ داریا تمل کی فرینڈ سمجھ رہا تھا اور پھر مرهم ی مطراحث سے تواز کر وہ واپس ذیثان رضوی کے پاس چلا گیا۔

" آپ کی آئی کو یانے کی جھے گئی خوشی ہے اكراس حاب سے آب كو يھودينا يرداتو شايديس چھ بھی نہ دے یاؤں کیونکہ یہ بہت انمول ہیں۔" اس کے ساتھ ہی دریاب صدیقی نے چیک بک نکالی اور بلینک چیک سائن کر کےا ہے تھا دیا جوسارا رضوی کے کھورنے پراس نے فورآ

والپل کردیا۔ والپل کردیا۔ معالی کیش جا ہے۔ "علیشہ رضوی نے جھٹ سے کہا۔

" الى جى كياية دو كيميال كالكاؤنث بى خالى ہو۔" كى كى زبان ميں پر حجلى ہوتى ھى۔ "کیوں آپ ہر کی کو اپنے جبیا مجھتے ہیں۔ وہاں ہے جی جواب آنے میں قطعاً در ہیں ہوتی تھی، مل اور دریاب ان کی توک جھونک سے خوب لطف اٹھارے تھے۔

تب بى درياب صديقى نے جيب ميں ہاتھ ڈالا اور جتنے بھی توٹ آئے تمام علیشہ رضوی کو تھا دیے اوے اور کول نے زیروست شور محایا این جت ير، بنت مكرات آخر رهتي كاونت بحي آن پہنچا، ہر شے پر سوز اور برتم ہو چی گی، ہر آتھ

مل رضوی کو گاڑی میں بیٹھا کر رخصت کیا کیا،علیشه رضوی، سارا رضوی کی بانہوں میں سا كرخوب روني، صائم صديقي نے ذيشان رضوى كو سنجال رکھا تھا، اپنے جگر کے تکڑے کی جدائی پر وہ بہت عد هال نظر آرے تھے بارات کی والی - 12 By

"اجها آنی جی الله حافظ اور فکر مت کریں

ماهناب هنا ( الله فروري 2013

" یے لیں آرام سے دودھ پیک اور نیگ " ارتمهاری محنت د میصت بن، دوده جتنا نینی ہوگا اتنا ہی مہیں نیگ ملے گا۔"اس نے شرط لگائی تو پوراینڈال لا کے لاکیوں کے عل سے كونج انتا\_ "اوراگردوده فراب مواتها-"ایک طرف ے آواز آئی۔ "لو آب لوگ نقصان جریں گے۔" وریاب صدیقی کے کی جالاک کرن نے جواب "بيتو فاؤل ب-"عليث نے مرد طلب تكامول سےزرين رضوي كى طرف ديكھاء مروه تو جے بورے ماحول سے کٹ کر کھڑی ھی اور حاذم صدی تو سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ ورمهين كياجا يعليشه " درياب صديقي نے اس سے استفسار کیا۔ "ایک غیارہ دے دیں۔ پھر سے وہی كزن ميدان مي كودا\_

دے دیں۔" بہت سوچ بحار کے بعد اس نے محقراً مرتكرًا جمله اداكيا تقا، بورے پندال سے

ہم تمل آپی کو پھولوں کی طرح رکھیں گے۔' حاذم صدیقی آپی گاڑی کی طرف جا رہا تھا اس نے بہت محبت ہے سارا رضوی کے ہاتھ تھام کر کہا تو مزید آبدیدہ ہوگئیں۔

"جیتے رہو۔" وہ بے ساختہ اسے دعا کیں دیے گئیں، مگر علیشہ رضوی کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اسے تسلی کا ایک بول ہولے بغیر دو قدم کے فاصلے پر کھڑی زرین رضوی کی طرف رہ ہے گیا

ال کے باس جھک کر وہ مرحم سروں بیں بولاتو کان کے باس جھک کر وہ مرحم سروں بیں بولاتو وہ سنے کی دوندموں وہ سنے ہوئی ،علیشہ رضوی نے دوندموں کی دوری پر بیرسب دیکھا، ایکدم اس کا ذہن ماؤن ہونے لگا مگر پھر وہ سنجل گئی، کیونکہ اسے مارا رضوی کو سنجالنا تھا، اسے ذیشان رضوی کو بھی دیکھنا تھا، وہ حاذم صدیقی سے سرجھنگتی سارا رضوی کو بیر پر بیٹھا کر پانی دینے گئی پھر ہاپ کی طرفی روحی

ائیررنگزا تارکروہ بیک ہیں رکھ چکی تھی بال اٹھاکر کچر ہیں جکڑ دیئے، وہ کافی حد تک سادگی کا روپ دھار چکی تھی، مگران کے پاس پہلے سے کوئی موجود تھا جوان کے کان میں نجانے کیا سرگوشیاں کررہا تھا، مگراس کے قدموں کی جاپ سن کروہ انسان اپنی سرگری کو ملتوی کرکے اس کی طرف د مکھنے لگا تھا۔

"بایا!" اے نظر انداز کرتی وہ ذیثان رضوی کی طرف بڑھی تھی اوران کے سینے سے لگ کرایک بار پھررونے گئی۔

" نیایا" صائم صدیقی نے زیرلب دہرایا اورایک کھے کے برارویں صے بیں وہ بجھ گیا کہ ایہ علیشہ رضوی ہے تمل اور زرین کو وہ جانتا تھا، پچھلے چھ سالوں سے وہ اس سے بی نہیں مل یایا تھا

په یقیناًعلیشه رضوی ہی تقی۔ دنیس عثار ایک دن پیٹی

''بس بیٹا، ایک دن بیٹیوں کواپے کھر جانا ہی ہوتا ہے، آخر آپ کوبھی ایک دن یہاں سے جانا ہے۔'' ذیشان رضوی نے اس کے آنسوؤں کو ضتے ہوئے کہا۔

چنتے ہوئے کہا۔ "جی نہیں پاپا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔" وہ مان مجرے غصے سے بولی تو صائم صدیقی بھی مسکراد نے۔

مسلرادیجے۔ «اوکے انگل پھر میں چلوں۔" صائم صدیق نے اجازت طلب کی۔ «کیسی ہاتیں کرتے ہیں آپ بیٹے، اتنی رات کو کیسے جائیں گے بلکہ میں تو سوچ رہا تھا سارا اور بچیوں کو آپ ہی ولیے کی تقریب میں

کے جائیں اور تب تک اپنا قیام ادھر ہی رکھیں۔" ''چاچو گاڑی ہے میرے پاس اور پھر اس شہر میں تو ہوں میں، پھر آ جاؤں گا۔''

" "بالكل تبين مجهد در أرام كرواوراب نومور آركيومننس-" انهول نے صائم صدیقی كومزید بحث سے روك دیا۔

''علیشہ بیٹے صائم کوفرسٹ فلور پرروم تک پہنچا دیں۔'' اب وہ علیشہ رضوی سے مخاطب تھے جو چپ چاپ ان کی گفتگوین رہی تھی۔

الما الو تاجار صائم صدیقی کوان کی بات مانی ہی ہوا ہے سر الله الو تاجار صائم صدیقی کوان کی بات مانی ہی پرسی علیشہ رضوی اس کے ساتھ قدم باللہ واللہ کی دبین اللہ واللہ فوس کے مابین خاموشی کی دبین جا در تی تھی، دونوں نفوس کے مابین خاموشی کی دبین جا در تی تھی، صائم صدیقی نے ایک نظر اس کی تبدیلیوں کا جائزہ لیا، وہ سادگی کاروپ دھارے تبدیلیوں کا جائزہ لیا کی دینے مائی کی دینے تبدیلیوں کا جائزہ لیا کہ دینے کا جائزہ لیا کہ دینے کی دینے کی دینے کی دینے کا جائزہ لیا کہ دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کر تبدیلیوں کا جائزہ کی دینے کر تبدیلی کی دینے کا دینے کی دینے

"آئی ایم علید رضوی " اچا تک علی طلت اس نے رک کرخود کو متعارف کروایا، گوک

اس کی ضرورت نیرتھی ، مگراس کی بیدادا صائم مرتضلی کو بہت اچھی گلی تھی۔ ''صائم .....صائم مرتضلی۔''

''صائم .....صائم مرتضی۔'' ''آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے میل چول اوررشتہ دارہونے کے باوجود میں بیفارملیٹی کیوں نبھارہی ہوں رائٹ۔''

''لیں ہوآررائٹ۔''مہسم ساتیسم اس کے ونٹوں پر چل اٹھا تھا۔

ہونٹوں بر پیل اٹھا تھا۔

'' کچھ بھی ہوسرلیکن میں تو آپ ہے آج
پہلی بار ہی ال رہی ہوں نا۔''اس نے پوری سچائی
سے اعتراف کیا، مگراس کے لیجے کی شناسائی میں
کہیں اجنبیت کی جھلک نہھی۔

"اس کا مطلب ہے میں آپ کو یا دہوں۔"
صائم مرتضی نے گفتگو کو بڑھاوا دیا، اس کے ذہن
کے بردے برسنہری بالوں والی گڑیا گھوم گئی جو
اب سیاہ ریشی بالوں اور دراز قد کے ساتھ بار لی
ول بن چکی تھی۔

''بی استا ہے کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے مرائم مرافعی کو باور کروادیا کہاسے بہتا وقت یادتھا، صائم مرتفعی کا ذکر جب بھی اس نے تمل رضوی سے خا انہوں نے اسے سر کے صحیفے سے ہی مخاطب کیا سو وہ بھی ایسا ہی کرگئی۔

''یونو ہم کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں؟'' ''کافی ٹائم گزرگیا ہے۔''علیشہ رضوی نے قدرے سوچ کر کہا۔ ''جھ سال گزر گئے ہیں علیشہ۔'' صائم

''جھِ سال گزر گئے ہیں علیشہ۔'' صائم مرتضی کونجانے کیوں د کھ ساہوا۔ '' رس ف کے سام

''واؤ کانی لا نگ پیریڈ ہے۔''علیشہ رضوی گاانداز سرسری تھا۔

کا انداز سرسری تھا۔ ''آپ تو تب کانی چھوٹی تھیں، تو پھر میں آپ کواتنے اچھے طریقے سے کیسے یا دہوں۔''وہ

نجائے کیوں بات کوطول دے رہا تھا، جوابا وہ دھیما سامسکرائی اور پھر چل دی، صائم مرتضی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔

" بھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے گھرا کے درو دیوار پرنقش ہو گئے ہیں، شاید ہی کوئی لمحہ گزرتا ہوجس میں مما آپ کاذکر نہ کرتی ہوں۔" "کیا بیہ کوئی طنز ہے۔" صائم مرتفعٰی نے

اس کے بے پرواہ انداز پر تھنگ کر پوچھا۔

' جہیں ایسا پھی میں ، اصل ہیں مما، پایا اور

ممل آئی جب تک آپ کا ذکر نہ کر لیں اہیں

کہاں چین ماتا ہے، میں آپ سے آج ملی ہوں

لیکن میں آپ کے بارے میں سب کچھ جائی

ہوں، کیونکہ سب نے آپ کو اتنا پاپولر جو کر دیا

ہوں، کیونکہ سب نے آپ کو اتنا پاپولر جو کر دیا

نے نورا وضاحت دی، اس کا لمبا چوڑا جواب بن

کرصائم مرتضیٰ کا قہتمہ بہت بے ساختہ تھا۔

کر مائم مرتضیٰ کا قہتمہ بہت بے ساختہ تھا۔

کر مائم مرتضیٰ کی قہتمہ بہت کے ساختہ تھا۔

کر مائم مرتضیٰ کی قہتمہ بہت کے ساختہ تھا۔

کر مائم مرتضیٰ کی قہتمہ بہت کے ساختہ تھا۔

کر مائم مرتضیٰ کی قہتمہ بہت کے ساختہ تھا۔

پاپا کے ساتھ تمام ذمہ داریاں آپ ہی نے بھائی ہیں۔ 'وہ مشکر نگاہوں سے اسے دیکھنے گئے۔

''اگر میں کوئی غیر ہوں تو آپ میراشکریہ ادا کر سمتی ہیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ ' سینے پر ہاتھ باند ھے وہ گلاس ڈور کے سامنے رک گیا، اس کا دھیما پن اور نرم شخصیت اس کو بہت رعب دار بنارہی تھی، مقاطیسی کشش رکھنے والی شخصیت گئی ہا وقار اور پر گا تھا کہ اس کی مقاطیسی کشش رکھنے والی شخصیت گئی ہا وقار اور پر گا تھا، جوابا وہ لب چہانے گئی تھی، اسے صائم مرتضی اشکا، جوابا وہ لب چہانے گئی تھی، اسے صائم مرتضی سے اتنی صاف کوئی کی امید نہ تھی، شرمندگی اس کے سے اتنی صاف کوئی کی امید نہ تھی، شرمندگی اس کے سے اتنی صاف کوئی کی امید نہ تھی، شرمندگی اس

"اور میں نے سا ہے اس بار آپ کے ایگرامز بس ٹھیک ہی گئے ہیں۔" اے مزید

کے ہراندازے جھلک رہی تھی۔

فجالت سے بچانے کے لئے اس نے موضوع بی مدل دیا۔ بدل دیا۔

'نیکس ہے کہا آپ نے بین نے بہت اللہ میں نے بہت اللہ میں کی تھی اور اس حیاب ہے میرے استحانات بہت نٹ رہے ہیں، انشا اللہ میں ٹاپ کروں گی۔' وہ ہمیشہ ہے اسٹڈی کانش رہی تھی اور صائم مرتضی نے تو گویااس کی دھتی رگ دبائی محمی، لہذا وہ اپنے دفاع کے لئے فورا بول اتھی، صائم مرتضی کا مقصد گرشتہ بات کے اثرات کو زائل کرنا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ زائل کرنا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دیکھیے گئی۔ سے کہا تو جرائی سے اسے دیکھیے گئی۔ سے کہا تو جرائی سے اسے دیکھیے گئی۔

ہے۔ ''یہ تو فاؤل ہے۔'' وہ گلاس ڈور دھکیل کر اندرداخل ہوگئی۔ ''کہا؟''

کی تو علیشہ رضوی کے مسکراتے لب فورا سکڑ

''آپ نے خود میرے مینکس کہنے پر کیے سنجیدگی ہے اپنے، غیر ہونے کا لیکجر جھاڑا اور اب مجھے مینکس کہد کر مجھے غیر بنارے ہیں۔' اپنی تنبئ اس نے بہت مقلندی کی بات کی تھی مگر اس کے بچانہ انداز پر صائم مرتضی کو جی بھر کر ہنسی آئی تھی جسے وہ نور آ د ہا گیا مہادا وہ پھر ناراض نہ ہو آئی تھی جسے وہ نور آ د ہا گیا مہادا وہ پھر ناراض نہ ہو

جائے۔ ''اوہ بہتو واقعی ہی فادّل ہے پر کیا ہونا چاہے۔'' وہ دوستاندانہ ہیں بولا۔ چاہے۔'' وہ دوستاندانہ ہیں بولا۔ ''اگرآپ نے مجھے نیکسٹ ٹائم تھینکس کہاتو بہسویٹ سائل آپ کو میرے چہرے پر بھی نظر نہیں آئے گی۔''اس نے بہت سوچ کر کہا۔ ''اییا نہیں کہتے علیشہ، آپ ابھی بچی ہیں زبان سے نکلنے والے الفاظ کی قدر ومنزلت سے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی قدر ومنزلت سے

بے خبر ہیں اور میں چاہوں گا آپ وقت حالات اور حقائق کی تئی ہے بے خبر ہی رہیں۔' ''حقائق کی تئی سے نبرد آزما ہونے اور انہیں بر کھنے کے لئے عمریں گنوانا ضروری نہیں ہوتا سر، تجربات اور مشاہدے اس کے لئے کائی

اے کچھ دیر قبل حاذم صدیقی کا اے نظر انداز کرنا یاد آگیا، صائم مرتضی این کے بردبار انداز کود کھے کر ٹھٹک گیا تھا، کچھ دیر قبل شوخ گفتگو کرنے والی علیشہ رضوی اب بہت باوقار اور سمجھ دارلگ رہی ہے۔

"اوہ سر باتوں باتوں میں آپ کا روم بھی آ گیا، ہمارا سفر گزرگیا اور پیتہ بھی نہیں چلا۔" اس نے عام سے انداز میں کتنی گہری بات کی تھی شاید علیشہ رضوی کوخود بھی انداز ہبیں تھا۔

علیت رضوی و دور کی معدارہ میں مات دونہیں آج تو سفر کی شروعات ہے ہمیں تو ساتھ ساتھ ہی جلنا ہے ایسے کہتے ہیں۔''اس نے علیشہ رضوی کی تھنچے کی۔

"اور ہاں اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو خود ہی چیج کر لیجئے گا آفٹر ال بیر آپ کا اپنا گھر ہے۔ "جاتے جاتے وہ مڑ کرشرارت سے ہولی۔ "اف کورس میم۔" اس کے لیجے کی شوخی کو سمجھ کروہ دھیرے سے بولا اور دیر تک اس جگہ کو دیکھٹار ہاجہاں وہ چند کہے جل ایستادہ تھی۔ دیکھٹار ہاجہاں وہ چند کہے جل ایستادہ تھی۔

ولیے کی تقریب نے علید رضوی کے جسم سے گویا روح تھنج کی تھی، وہ عمر کے اس دور میں

محی جب جذبات شدت کی نیج پر ہوتے ہیں،
اگر محبت ہے تو وہ بھی شدیدادراگر نفرت ہے تو وہ بھی ہر شے سے بڑھ کر، اسے بھی حاذم صدیقی سے محبت ہو چلی تھی، جس میں زیادہ تر ہاتھ حاذم صدیقی صدیقی کے شوخ ادر مثبت رویے کا تھا، رہی سی مسلم کی رزرین رضوی کی قیاس آرائیوں نے پوری کر دی تھی۔

اسے پنوں کے گھوڑ سے پرسوار کرکے اب دہ خود راہ بدل رہا تھا، پوری تقریب میں حاذم صدیقی کالیا دیا روبیاس کی سمجھ سے بالاتر تھا، وہ خود سے باز پرس کرنے کی ہمت بھی خود میں نہیں پاتی تھی۔

ان کے درمیان صرف احماس کا رشتہ تھا،
لفظوں کے اظہار یا اقرار کی نوبت ہی کہاں آئی
سفی، لین جب اس نے اس احماس کومسوس کیا
تواس کی جڑیں علیشہ رضوی کے پورے وجود میں
پیمل چی تھیں، ان جڑوں کو اکھاڑنا گویاس نے ہر
وجود سے زندگی تھینچنے کے مترادف تھا، اس نے ہر
تفاوت سے بالاتر ہو کرادر ہر خلیج کو پاٹ کرسو جھ
پوچھ گنوا کر جاذم صدیقی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں
ہو چھ گنوا کر جاذم صدیقی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں
سے چاہاتھا، اس کو دل کے مکان میں جگہ دی تھی،
علیشہ رضوی کو اس ڈگر پر روال کرنے والا وہی
علیشہ رضوی کو اس ڈگر پر روال کرنے والا وہی
اس کے احماسات کو درخی کی سند بخشی تھی تو پھر
اس کے احماسات کو درخی کی سند بخشی تھی تو پھر
اس کے احماسات کو درخی کی سند بخشی تھی تو پھر
اس کے احماسات کو درخی کی سند بخشی تھی تو پھر

ال کے بھائی کے ولیے کا فنکش ہے ہیں انظامات ہوں گے کرنے والے، بیل میکٹر ول انظامات ہوں گے کرنے والے، بیل مجھی نابس اے اپنے بلوسے باندھ لیما چاہتی ہوں۔ مال سے بے جال ہوتے دل کو ڈیٹے ہوں۔ مال سے بے جال ہوتے دل کو ڈیٹے ہوں۔ مال نے کویا خود کوسلی دینا جاہی، مگر موہوم کی اس نے کویا خود کوسلی دینا جاہی، مگر موہوم کی ادائی پھر بھی اس کا گھیراؤ کر گئی تھی، جس سے کی ادائی پھر بھی اس کا گھیراؤ کر گئی تھی، اس کے بعد

باق كارسومات وه بدل سے بيٹھى ربى۔

"مما مین تمل آئی کی طرف چلی جاؤں؟" زرین رضوی نے شیج سے ایک ہی رث لگائی ہوئی محی مگر سارا رضوی تھیں کہ مان کرنہ دے رہی تھیں۔

دوسین زرین روز روز جانا اچھی بات نہیں ہے، وہ تمہاری بہن کاسرال ہے جب اے ٹائم ملے گا وہ خود آ کرمل لے گی اے گھر داری سکھنے دو۔''انہوں نے دوٹوک ایکار سایا۔

''اوہو،آپ بھی پہتہیں کس دقیانوی سوچ اور پراگندہ خیالات کے دھارے میں بہہ رہی ہیں ابھی تک اپنی بہن سے ملنے پراتی پابندی۔'' اسےخوب ہی غصر آیا تھا۔

"زرین میں دیکھ رہی ہوں تمل کی طرف تہارا آنا جانا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔"ان کا انداز تنبیبی تھا۔

"کیامطلب،آپ کہنا کیا جا ہی ہیں،آپی میری بہن ہیں، میں ان سے ملنا جا ہتی ہوں، رئیس اف اور مجھے اس میں تیسری کوئی بات نظر نہیں آئی۔"زرین رضوی کا پارہ ہائی ہونے لگا

"زرین میں نے کب کہا کوئی تیسری بات ہے۔" سارا رضوی مسکراہث دیائے سنجیدگی سے بولیں تو وہ گر بردا گئی۔

"مما پلیز به منظر اور پس منظر لغوی اور اصطلاحی معنوں والی با تیں مجھے سمجھ نہیں آتیں، اسطلاحی معنوں والی باتیں آپ مجھے اجازت دیں گیانہیں۔"ووزج ہوکر ہوئی۔

"فضول کی ضدمت کرو، جاد این پاپاکو کافی دے کرآ دُ آفس کے لئے لید ہورہا ہے۔" اے اگلی بات کا موقع دیتے بغیر سارارضوی نے

کافی کامگ اے تھایا اور کجن سے چلنا کیا۔ ذیثان رضوی ڈاکننگ ٹیبل پرموجود تھے اور اینے پندیدہ مشغلے میں محو تھے اسے دیکھتے ہی

انہوں نے اخبار کو اللہ حافظ کہا۔
" کافی آجی بن ہے آپ نے بنائی ہے؟"
اس کے اتر ہے چہر ہے کو دیکھ کر انہوں نے کافی پر
تجرہ کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔

'' نہیں پاپاممانے بنائی ہے۔'' ''کیا اب سے سرزر سن آب ادا

" کیابات ہے زرین، آپ اداس لگ رہی ہیں کوئی پریشانی ہے؟" انہوں نے اس کے روپے کی توزرین رضوی کی تو گویا امید

"پاپا جھے آئی کی طرف جانا ہے۔" اس نے منہ بسور کر اپنی بات ذیثان رضوی تک سخائی۔

" داوہ تو بیہ ہات ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیابات ہے ہم آج ہی اپنی بیٹی کو لے چلتے ہیں۔ 'انہوں نے چنکیوں میں مسئلہ بجھایا، تو زرین رضوی کی دل کی کلی کھل آتھی۔

"کیا آج جانا ضروری ہے بیٹا؟" ان کا انداز پرسوچ تھاجیسے اچا تک کچھ یاد آیا ہو۔

نَّ كُول بِايا، آج كوئى پراتلم ہے؟" اى نے ڈرتے ڈرتے سوال كيا۔

"اصل میں آج میری بورڈ آف ڈائر یکٹر
کی میٹنگ ہے اور دو تین اہم کام نبیانے ہیں
آپ کو چھوڑ کر کون آئے گا میں تو فری نہیں ہوں
او کے پھر آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جا تیں لیکن
آپ کا یوں آکیے جانا بھی مناسب نہیں۔ "وہ ذرا

ساجیکیائے۔ ''پاپامیری آپی ہے بات ہوئی ہے حاذم کو ادھرکام ہے وہ والیسی پر جھے پک کرلیں گے اور پر چھوڑ بھی جا کیں گے۔''

''اہیں تکلیف دینا تھی نہیں بیٹا۔'' وہ اس اس کے قاری۔''اس کی آ داز میں بے تابیاں عیاں اس کے آخر اضی نہیں تھے۔
''یا آپی نے خود کہا ہے، لیکن میں فون کی انداز میں نے کویا طمانچے رسید کیا تھا، وہ اتنی نا دان تو نہیں کہ کہ اس فر ماکش کا مطلب کے منع کر دیتی ہوں۔'' اس نے ہوا میں تیر کی اس کے انداز میں نینج جذبات کے سول نہ کر بیاتی، اس کے انداز میں نینج جذبات کے سول نہ کر بیاتی، اس نے فون بند کر دیا، اس کی جنب کی ہوں بند کر دیا، اس کی انداز میں نینج جذبات کے سول نہ کر بیاتی، اس نے فون بند کر دیا، اس کی جنب کی ہوں بند کر دیا، اس کی انداز میں نینج جذبات کے سول نہ کر بیاتی ہوں بند کر دیا، اس کی انداز میں نینج جذبات کے سول نہ کر بیاتی ہوں بند کر دیا، اس کی انداز میں نینج جذبات کی ہوں بند کر بیاتی ہوں کی کہ کے سول کی کہ کی کہ کو سول کی کہ کر دیتی ہوں کی کہ کر دیتی ہوں کی کہ کر دیتی ہوں کے سول کی کہ کر دیتی ہوں کر دیتی ہوں کے سول کے سول کے سول کی کہ کر دیتی ہوں کی کہ کر دیتی ہوں کہ کر دیتی ہوں کے سول کی کر دیتی ہوں کی کہ کر دیتی ہوں کے سول کی کر دیتی ہوں کے سول کی کر دیتی ہوں کر دیتی ہوں کے سول کی کر دیتی ہوں کر دیتی ہوں کے سول کی کر دیتی ہوں کر دیتی ہوں کر دیتی ہوں کے سول کی کر دیتی ہوں کر دیتی

وہ بوری طرح سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ خوانے زرین رضوی کہاں سے آئی اور چیل کی طرح اس کے ہاتھ سے موبائل جھیٹ لیا۔
طرح اس کے ہاتھ سے موبائل جھیٹ لیا۔
''وٹ از دس نان سینس ، تمہیں اسے بھی میز زنہیں ہیں کہ کسی کا برسل بیل یوز نہیں کہ کسی کا برسل بیل یوز نہیں کرنے ہوگی کرنے وہ تک کر بولی اور بیل چیک کرنے

'' حاذم کی کال تھی، اوہ گاڈ اینڈ یو ڈونٹ کیل می۔'' وہ اتنی جبرت سے استفسار کر رہی تھی کہ علیشہ رضوی ہے گناہ ہونے کے باوجود شرمندہ نظرآنے گئی۔

''تم رو کیوں رہی ہو۔'' اس کے آنسوٹورا اس کی پکڑ میں آگئے تھے۔ در میں آگئے تھے۔

اس كراس كرل بيس كونى اورآيا ہوگا۔"

کیاتھی زرین رضوی کسی کے جذبات کی تئے کو جلا کرخود کو آباد کررہی تھی اور اس بات کا اسے کوئی پچھتاوایا ندامت بھی نہ تھی۔ علیشہ رضوی حق دق سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی ، اس کے آنسوؤں نے شدت اختیار کی

"کون آئی، آپ کوالیا کیون لگتا ہے کہ جو کچھ آپ جا ہیں ہیں یا سوچتی ہیں بس وہی درست ہے، ہر کسی کی زندگی کا فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہر کوئی اپنے احساسات کوآپ کی مشمی میں دے دے گا۔"

دوہبیں زرین آپی ایسانہیں ہے، آپ نے کیا کہا، کیا کہا، کیا نہیں کہا اور اب جھے کیاباور کرانا چاہتی ہیں جھے کیاباور کرانا چاہتی ہیں جھے کی بہلاوے ہیں جھے آپ کے بہلاوے میں نہیں آنا ہے بلکہ اب کی بارتو میں ہے بس موں آپ کی بات چاہ کرجی نہیں مان سمی ، گرآپی آپ کو میرے ساتھ ایسانہیں کرنا چاہے تھا۔ " ہوں آپ کو میرے ساتھ ایسانہیں کرنا چاہے تھا۔ " آپ کو میرے ساتھ ایسانہیں کرنا چاہے تھا۔ " گی تھی اور اس کے جواب زرین رضوی کے سریم گئی اور اس کے جواب زرین رضوی کے سریم گئی اور اس کے جواب زرین رضوی کے سریم گئی اور اس کے جواب زرین رضوی کے سریم گئی اور اس کے جواب زرین رضوی کے سریم

''تم کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی علید، کہ ہیں نے جس سہت تہمیں موڑاتم چپ چاپ مرگئی، تم بھی بالغ سمجھدار اور باشعور کڑی ہو، اگر تمہار کے دل میں اب بھی حاذم کے لئے بچھ ہے تو تمہارا گھٹیا بین ہے، ایک ایسے تفص کو چا ہنا جو کسی اور کی جائیا ہے تہمیں نہیں لگنا بیسراسر چاہت کا اسیر ہو چکا ہے تہمیں نہیں لگنا بیسراسر خیانت ہے۔' زرین رضوی نے تو اسے بی خان خان خیانت ہے۔' زرین رضوی نے تو اسے بی خان خیان خیان ہے۔' زرین رضوی کے گئے گؤربی تھی اس کی جنگ کڑر بی تھی اسے کی جنگ کڑر بی تھی اس کی جنگ کڑر بی تھی اس کی جنگ کڑر بی تھی اسی کی جنگ کڑر بی تھی اس کی جنگ کڑر بی تھی تھی تھی کر گئی ہے۔

" بجھے لگا تھائم چھوٹی ہو، جھے تہمیں سمجھانا چاہے بٹ یوڈونٹ نیڈاٹ (لیکن تہمیں اس کی

مامناب حنا 100 فروری 2013

ر بے جی ر دی ہوں۔ اس سے ہور آپ جلی جائی۔

جائے۔'

ہائے۔'

ہائے۔'

ہائے۔'

ہور کے جلیں ٹھیک ہے پھر آپ جلی ہور آپ ہور آبا ہور ہور آبا ہور آبا ہور آبا ہور ہور آبا گا خدشہ ظاہر ہور گا۔'

ہوگئی۔ انہوں نے اسے یقین دلایا تو وہ بے طرح خوش ہوگئی۔ ہوگئی۔

ہوگئی۔ ''یا یا یو آرر تیلی گریٹ۔''ان کے گلے میں لاڑے باتبیں ڈالتے ہوئے وہ چیکی۔

لاڑے ہائیں ڈالتے ہوئے وہ چیکی۔ ملاکٹ کٹا الدینج عین زیرین ضوی سے

لاؤیج میں زرین رضوی کے موبائل کی مخصوص ٹون نج رہی تھی، علیشہ رضوی چند کھے والے کی مخصوص ٹون نج رہی تھی رہی گرمسلسل بجتی ہیل وطیب پن طاری کیے بیٹی رہی گرمسلسل بجتی ہیل پرا سے کان دھرنے ہی پڑے۔
مدائل اٹھا تر ہی ایس کی اسکرین مر

موہائل اٹھاتے ہی اس کی اسکرین پر جگرگاتے ممبر اور نام نے اس کے وجود سے ہر احساس چھین لیا تھا پھر نجانے کس احساس کے تحت اس نے لیس کا بٹن پرلیس کر دیا۔ دوس میں میں میں سے کا کی ایواں

"کہاں ہیں میم ،کب سے کال کررہا ہوں، ریبو تو کرلیں۔" دوسری طرف وہ نان اسٹاپ شروع ہوا تھا کو یا اس یقین کے ساتھ کہ دوسری طرف زریں ہے۔

ضرورت مبين) ايند ون تهنگ مور عليشه رضوي جی میرے اور ماذم کے عے آنے کی کوشش مت كرنا كيونكه بقر عظراؤ كي تو نقصان اينابي ہوگا اور این رشتے میں، میں تمہاری مداخلت قطعا برداشت ہیں کروں گی۔ "اس باراس کے کہے کی تمام زمی مفقو دھی ، وہ انتشت شہادت سے اے کویا تنبیبہ کر رہی تھی اور علیشہ رضوی کو اپنا آب بہت جھوٹا لگ رہا تھا، کیوں وہ اتن کمزور پڑ کئی کہانی دل کی ہے جی کھول کراس کے سامنے

" مجمع حافرم صديقى سے كوئى لينا دينانہيں، آپ ایل بات بھی سوچے گا بھی مت "ول کے درر کویاں زیان عی می۔

" ہونا بھی ہیں جا ہے اور ہو گا بھی تو کوئی بات ہیں، وہ میرا ہے تم این زندی سراب میں كزار دوتو يدتمهاري برائم بيكن حاذم صديقي ر میں تم جیسی خوبصورت بلاکا سامیجی ہیں ہونے دوں کا۔"اس کے لیج سے سی بے سی فیک رای هی علید رضوی جستی بھی جران ہوتی کم تھا، اے یقین ہیں آرہا تھا کہ ان دونوں کا بہنوں کا رشتہ زیادہ معتبر ہے یا حاذم صدیقی اور رزین رضوی کا رشتہ اس کے رہتے کو مات دے گیا، موبائل پھر گنگنانے لگاتھا۔

"بلوليس ي كم ان-" دوسرى طرف شايد وہ حادم تھا وہ باہر آچکا تھا اور زرین رضوی سلے ہے بی ی کرین لباس میں مبوس جی، اس کی آ تھوں میں زرین رضوی کالبراتا آچل مرچیں جرنے لگاتھا۔

ماذم صدیقی کی ذات کا بعرم تھا جو آج

نوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ "کاش حاذم ..... تم کسی اور لڑکی کو اپنا کر عے دعوکہ دے دیے کین تم نے تو پھر سے میرا

ای انتخاب کرلیا ،میری ای بهن کوچن لیا ، تا که میں یل بل مرون برروز تمهاراسامنا کرون اور برروز اے آپ سے نظریں جراؤں کے نے بھے میری ہی نظروں سے کرا دیاء میں مہیں بھی معاف ہیں کرو گی۔ اس کے دل کے بین حاذم صدیقی ے سوال کردے تھے کوئی برچی اس کے دل میں الركرطوفان برياكرربي هي، أتلحول مي الشكول كالمندر روال تقالودل من بربادي كاماتم كده بھا تھا، علیشہ رضوی پر آج خزال نے بیرا کیا

\*\* "بینک سے پیے نکلوا کرکے مجھے کال کر لینا۔"

" واجويل وكولول كا آپ يكس مت لیں۔" صائم مرتصی نے ذیشان رضوی کوسلی دی۔ "جھے پت ہے بٹے آپ سب سنجال لیں کے۔' ذیثان رضوی نے فخرے ان کی پیثانی پر بوسددیا تو وہ احتراماً جھک کئے ، ذیشان رضوی نے چند ایک فائلز اور سائن کیے ہوئے چیک صائم مرتضى كوتھائے۔

" آس کے بعد آپ سیدھا ادھر آئیں ے،آپ کوتو پت ہے کی نے فاص تاکیدی ہے

کل عمل رضوی اسے سرال والوں کے ساتھ رضوی بیلس آ رہی تھی، بقول مل رضوی بہت اہم کام تھا سواس نے صائم مرتفی ک شمولیت اور ذیشان رضوی کی موجود کی برحصوصی زورديا تقالبذا آج ذيشان رضوى كمرير بى موجود

بھی آج ہی کرنی تھی للبذا دیشان رضوی نے بیکام صائم مرتضی کوسونی دیا کدائمیں ان کےعلاوہ کی

اس کے طلبے اور حالت نے ایسے جیران کیا تھا۔ چرے کے اطراف میں بھرے بال کوائی دے رہے تھے کہ کئ دن سے الہیں سنوار نے یا بنانے کی زخمت کوارا مہیں کی گئی، وهوب کی تمازت سے سفیدر تکت سندوری ہو چکی تھی ،متورم وسرح فرورول سے جری آ تھیں کھاور ہی کہانی يناري هين، اورج سوث يرجا بجاسلويس تمايال مين دويشر صرف كنده يركك كرفارمليتي نبها رای تھا، وہ فیکے یاؤں کھاس پر کھڑی تھی، یقینا اس كے كالى مير جل رہے تھے، ہاتھ يكى تى سے

ائے ہوئے تھے۔ صائم مرتضی کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا رسید کیا تھا اس لڑی سے اسے ہمیشہ اپنائیت اور انبیت کا احماس رہا تھا جب وہ اس کے سامنے ندى تباس برى چرەكانام اسے بے چين كرديتا تھا اور اب روبروهي تو اس كى حالت نے صائم مراضی کے دل کی دھڑ کن ساکت کردی ھی۔

"علیشہ آر بواوے۔" دہ تڑے کر دوقدم آعے برحاء مراس نے حی المقدور اسے کھے کو زم اور فارل رکھنے کی کوشش کی تھی، جوایا وہ اب كافتى ربى، جيسے يوں صائم مرتضى كا سامنا كرنا اسے جی خفت میں بتلا کر گیا ہو۔

"ليس سرآني ايم اوك، بس چھ باغباني كا شوق بورا کررہی تھی۔"اس کے ہونٹوں پرمکان مہیں بچی تھی، وہ مروتا جواب دے رہی تھی، صائم مرتصى اس بات سے بخو لي آگاہ تھا۔

اس وفت- "اس كا اشاره چرهتی دهوپ ي طرف تھا۔

"جى بى ايے بى - "وہ افسردہ دكھائى دى

رالشی بخس ساای ست بر صنے لگا۔ "ایکسکوزی۔" اس نے پشت پر جا کر بكارا، اس لاكى نے صائم مرتضى كے يكارنے ي ورا کردن موژ کر دیکها ،علیشه رضوی کوومال دیکی الجال وہ دم بخودرہ گیا اس سے لہیں زیادہ

يربحرو سهندتها\_

"اوكي جاچو! مجص ائم ملاتو ضرور آؤل

" كررك يا آنے ير اتى بحث مت كيا

كري صائم، وه آپ كا اپنا كھر ہے، سارا نے

یں آپ کوجم ہیں دیا ورندانہوں نے ہمیشہ آپ

رائی مامتا کھاور کی ہے آپ کوائی سکی اولاد سمجما

ے، آئدہ آپ نے ایک اجنبیت دکھائی تو ہم

آپ کوکوئی ذمہداری ہیں سونیس کے۔" ذیشان

رضوی او ایکھ خاصے جذبانی ہو گئے، صام مرتضی

کوخوانخواہ بی شرمند کی ہونے لی اس کھر کے ہر

"سوري جاچوايالمبين مو گانيك الايم

" آنی نو مانی س، تم جھی کسی کی دل آزاری

"او کے جاچو پھر شام کو ملتے ہیں۔" ایک

وہ فائلز اٹھائے بورج کی طرف برصے لگا

تھاجب اور بح سوٹ میں کھاس پر براجمان وجود

نے اس کی توجہ این جانب میزول کرواتی ، اوائل

ون کی دید سے دن پڑھتے ہی سورج کی مدت

برص لتی هی، اجمی حض گیارہ ہی کے تھے مرکری

كاشدت نے ہرذى نفس كو كھركى دہليز تك ہى

محدود كر ديا تقا، ايسے ميں كون موسكتا تقا صائم

یں جلدی کام نیٹا کر کھر آجاؤں گا۔"اس نے

ويشان رضوي كوخوش كرنا جابا

الوداعي سرابث عنوازكروها برنكل كئے۔

كاباعث بيس بن علتے"

公公公

فرداوران کے خلوص کی وہ دل سے قدر کرتا تھا۔

8- اصائم مرتضی نے پس ویکی کی۔

(باتى الكياه)

ماسات حدا 103 فروری 2013

مامناب منا (2012 مروری 2013

سے منت ایکن ورکرز اور اشاف کوسکری کی ہے منت کیکن ورکرز اور اشاف کوسکری کی ہے منت





اجازت دے دی تھی۔

یوں شائی وانگ رض کی کلاسز لینے گئی،
کالج میں اس کے صرف چند گئے ہے دوست
تھے، وہ کسی حد تک الگ تھلگ مزاج کی حال تھی
اور کم گوتھی تھی، اگر چہ کالج میں اس کی خوبصورتی
اور حسین بالوں کے گئی دیوانے تھے، مگر وہ بے
نیاز بنی رہتی، چھ ماہ تک رفعل کی کلاسز لینے کے
بعد وہ خاصی ماہر رفاصہ بن چکی تھی اور اس کی
انسٹر کٹر کے تھروکئی کلب مالکان اس کوانی کلب

شائی وا یک کی زندگی میں آنے والا برداؤبردا
دیر پا اور خوشگوار ثبات ہوا تھا، بنکاک واقعی آئیں
راس آگیا تھا، اس کا کالج شارٹ ہوئے ڈیڑھ
دوسال ہو چکا تھا، تھائی نے تھونگز کے ساتھال کر
ایک چھوٹا سا ریستوران کھول دیا تھا، زندگا
مظمئن اور پرسکون تھی، انہی دنوں اسے رص کا
شوق ہوا تھا، تھائی وا تگ کواگر چاس کا بیا نیاشوق
بالکل نہیں بھایا تھا مگر اس شائی کی راہ اور شوق
بیں مزاحم ہوئے بغیر بردی خوشد لی سے اسے بی

## ولث

ڈانسر بنانا چاہتے تھے مگر وہ من کر ہی بدک گئی،
اے انجی طرح علم تھا کہ کلبز میں ڈانس کے نام
پرکون سا فحاشی کا کھیل کھیلا جاتا تھا، جبکہ تھائی کئی
بار اے شرارت میں چھیٹرتی کہ اب تو اس کی
ڈیمانڈ بن چکی ہے اور شائی ناراضی سے منہ پھیلا

تھائی اور تھونگر دونوں کا ہی ہے خیال تھا کہ
اسے کالج کی تعلیم ختم ہونے کی انہیں اپنی پہند
سے مطلع کر دینا جاہیے، وہ اس کی شادی کرنا
جا ہے ہے، جبکہ شائی ہمیشہ جھلا جاتی، وہ کامر س
بڑھ رہی تھی اور اس کا موڈ جاب کرنے کا تھا، وہ
بڑھ رہی تھی اور اس کا موڈ جاب کرنے کا تھا، وہ
بڑھ رہی تھی اور اس کا میوڈ جاب کرنے کا تھا، وہ
بڑھ رہی تر بیر وو من بنتا جا ہتی تھی ، لیکن وہ ان دونوں کی
بات کے جواب میں ہمیشہ مسکرا کر رہ جاتی ، کوئی
بات کے جواب میں ہمیشہ مسکرا کر رہ جاتی ، کوئی
ہمیشہ جواب دینے سے گریز ہی کرتی ۔

م حنا (102) فروري 2013



الچی کتابیں پڑھنے کی عادت واليح اردوكي آخرى كتاب الددوكي آخرى كتاب وفيا كول ب ..... آواره کردی وائری ...... -/00. ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... -/000. علتے ہواتہ چین کو چلتے ..... عرى عرى مجراماقر .......... -51- : خطانشای کے ..... المستى كاكوچين ..... عائد عر ...... دل وحثی ...... آپے کیاچردہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گاڑدہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ کیاچردہ ۔۔۔۔۔ کا گھر مولوی عبد الحق قواعداردو .....

انتخاب كلام ير

طيف اقبال

لا موراكيدى، چوك أردوبازار، لا مور

فون نبرز: 7321690-7310797

ان میں سے دو گیٹ پر کھڑے تکرائی کر لاتے بی نہ تھے، اسے لگ رہا تھا کہ اگروہ ورے معوم رے تھے، اس کی روح اپنی آخری صد مسامنط كررى تحى ، مرغم اتناب كرال تفاكه صبط قال تقاء قريماً ايك كھنٹے تك وہ اسے ڈھونڈتے الم المحروه سب كيث كے نزديك الحقے ہو عال میں سے زیادہ ترکا بیرخیال تھا کہ وہ اللي عدم ايك تيز آواز على يخ ربا تفاك

آدھے گھنٹے بعدآنے کا کہ کئیں، کھرلوٹ کراس نے دیکھا کہ تھونکز کی گاڑی پورچ میں کھڑی عی، اس كا مطلب تفاكه وه دونوں كر آ مے تھے، اسے بے حد خوتی ہوئی وہ دونوں سنی یاراس سے قرمائش کر سے تھے کہ وہ البیں بھی رتص کر کے دکھائے گا وہ ہمیشہ ٹال جالی آج اس نے سوجا كدان كاشكوه بهى دور بوجائے گا۔

این دهن میں اسے روم کی طرف برھتے ہوئے اس نے قطعاً پرنو شہیں کیا کہ کھر میں تنی غير معمولي اور براسرار خاموتي جهاني بوني هي\_ كفنول تك آتا خوبصورت اسكرك اور یک ٹاپ چین کر وہ اسے دراز بالوں کو سی اشائل ميں باندھنے كا سوچے لكى جب بھے بچھ نہ آئی تو اس نے تھائی سے مدد لنے کا سوجاء وہ كرے سے باہرآ كئ ، تھائى كے كر ہے ك جانب آ کر اس نے دھیرے سے دروازہ مختصالیا، جواب میں ایک میق خاموتی کے سوا چھ نہ تھا، اس نے جرت زدہ ہوتے ہوئے بنترل ممایا اور دروازه کلتا چلا گیا۔

كرے يں كرى تاريكى ، يكا كيا ك کی انہونی کا احماس ہواء اس نے تیزی سے سوچ بورڈ ہر ہاتھ ماراء کرے میں جا بحاروشنیاں جل اعیں مراس کے ساتھ اس کی قسمت میں ہمیشہ کا اندھیرا اتر آیا، اس کے علق سے ایک دروز ی نظی،اس کی آنکھیں جرت وخوف سے

سامنے ہی بیٹر پر تھائی اور تھونکز کی الشیں يري سي ، البيس كوليال ماري سيس تعيس، وه شايد ان کی طرف بردهنا جائتی تھی مگر یکدم وہ وہیں رک جانے یہ مجبور ہو گئ، دوڑتے ہوئے تیز قدموں کی آوازیں اور ساتھ ساتھ دو تین افراد بلندآوازش تأري تق

جاتے، بنتے مسکراتے کینک مناتے اور ال بینوں كى يرسكون زندكى يى كونى عم كونى يريشانى ندهى-کتے ہیں" برا وقت انسان ہے بس ایک قدم پیچمے ہوتا ہے۔" ان کے ساتھ بھی کہی معامله موا تقاء وهاین دانست سالون ملے اس کاتی یاؤس کے معاملے اور ان میں ملوث اس ریکٹ کو مكمل بحول ع شف مراندر ورلد س تعلق ركف والے وہ ہے حمیر نشہ فروخت انہیں نہیں بھولے تھ، وہ ایک ملین بھات کی چوٹ ائی آسالی سے بھو لنے والے تھے بھی نہیں۔ ابھی قسمت کی سیابی اتن پھیکی بھی نہ پڑی

محی اور کم بحتی ان کے ساتھ ہی محوسفر تھی بس سے چندسال سنہرے کھنکتے سکوں کی مانند وقت کے تقال میں کر کے اور وحشت ناک تاریکی نے پھر سے آنے والے وقت کو اسے بے رحم شلنج میں جكرناشروع كرديا\_

وه أيك خوشكوار دن تقاء حسب معمول تقائي اور تھونگز اے ریسٹورنٹ کے لئے روانہ ہو گئے اور وہ اسے کالے ، اگر چداس کے ایکزامز ہو سے تصاور جلدى اس كود كرى ملنے والى تھى۔

مرآج سب دوستول نے مل کر کالج اکشا ہونے کا بروگرام بنایا تھا، کانج بیس ل کر برانی مادس تازہ کرنے کے بعد وہ سب ایک ساطی مقام يرآ كيس، شام تك يهال موج مستى كرنے کے بعدوہ کھانا کھانے کے لئے ایک ریسٹورنٹ میں اسی اس کے بعداس کی فرینڈز کا اصرار تھا كدوه انبيل ايخ رقص كى مهارت كى ايك جھلك دکھائے، وہ ملے تو مان کر نہ دی مگر پھر نیم رضا مندی دکھادی، طے یہ بایا کہوہ سباس کے کھر جائیں کے جہاں وہ کوئی خوبصورت لیاس پہن کر ان سب کورفس کر کے دکھائے کی، وہ اپنی گاڑی میں ایخ کھر کی طرف آگئی، جبکہ باتی سباے

"وه ..... وہال ..... دوسری لڑکی بھی موجود ہے۔"ان میں سے کوئی ایک تھائی زبان میں چیخا

ال كے بے كس وحركت وجود ميں يكافت الحل ما مج الخي هي وه آتلھوں ميں وحشت لئے پلٹي اور سے ساختہ دروازے کی سمت دوڑی، دوڑتے برے اس نے جوتے اتار دیے، جوتوں کا شور ال كومتوجه كرف كاباعث بن سكتا تفاعظمندي اس نے سی می کہ داعلی دروازے کی طرف بھا گئے كى بحائے كھر كى تقبى ست دوڑى تھى جہاں وسيع ال سل معنى جماريال اور درخت عقه وه جازيون مين جهب كئ، اس كاسارا وجود لرزر ما قااور بال کطے ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں یہ میں کے تھے جن کو چڑاتے ہوئے وہ اپنی سكال ضبط كرنے كى كوشش ميں عرصال ى مو الحاص آنے والے افراد تعداد میں شاید سات آٹھ تھے وہ اب بورے کھر میں چیل کر اسے 一声(一声) رے تھے، کے جسے صدیاں بن کے تھے، ريدان كاف دار جهاريون شي د بلي ربي تو اللا بي موسى موكركر جائے، اس نے اپني چيل باكنے كے لئے دونوں ہاتھ تى سے منہ بدر كھ الے، ای کے آنوٹ ٹی کررے تھ اور الروال مل تفائی اور تھونگر کے مردہ، نے تور

مامنامه شنا (106) فروری 2013

البيس برحال مين اس لركى كوزنده بكرنا ب كيونك الياباس كاظم تقاءاب خداجاتے يدد كون باس تھا؟ اور شانی وانگ کے خواب و خیال میں بھی تہیں آ رہا تھا کہ بدان کے کون سے دمن تھے، دوسری طرف اے بیفکر بھی کھائے جارہی تھی کہ اكروهمز يد عراني كے لئے ادھر ہى رك كے تووه كب تك ان جهاريول مين چيى ره سك كى، تيسرى طرف اسے موہوم سى اميد يہ جى تھى كداس ى دويس آليس تو پير لاز ما بهتر موسك كا، موسكتا ہے ریفنڈے بھاگ جا میں اور پھر پولیس کے آ جانے بیسب کھی۔۔۔۔ ہاں شایدسب کھھیک ہو

حالانكيدوه جانتي تفي بيسب "إمكانات" تق مكروه مجبورهي كمسلسل بيدعا كرني رب كدان میں سے چھ بھی تھ کے واقع ہوجائے، پرشاید اس کی دعامقبول ہوئئ، وہ سب وہاں سے نقل گئے، اس نے بھی کی سی تیزی سے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا، اس نے خودکوان جھاڑیوں ہے باہر تکالا اور ان کی دیوار کے ساتھ ساتھ علے جی، بیرونی د بوار کی او نیجانی آٹھ نٹ کے قریب تھی اس نے مختاط انداز میں إدهر أدهر دیکھا اور جب لگا کر دیوار پھلا تگ کئی، جسے ہی اس نے فی میں چلنا شروع کیا، رکا یک جیسے وہاں طوفان ساآ

تیز چیخوں اور آوازوں کے ساتھ دوگاڑیاں آپس میں عرائی تھیں،اس نے وحشت زوہ ہرنی کی ما نند مہم کر دیکھا اور اس کے منہ سے سیخ نکل کئی، دو پولیس کی گاڑیاں بنگلے کے سامنے موجود معیں اور بنگلے کے اندر وہ سب افراد، اگلے ہی کے پہلا فائر ہوا اور پھر یوں محسوس ہوا جیے محاذ الله الله الله والله في وحشت كے عالم میں وہاں سے دوڑ لگا دی، پتانہیں کنٹی گلیاں اور

للني سركيس اس في بها محت موسة ياركيس، كي میدم ایک کلی کے باہر تکلتے ہی وہ ایک گاڑی ہے

Help me ---- please" help me\_ وه بنهانی انداز علی طلار ای عی گاڑی رک چی تی۔

الكيل نظرة راى هي، وه لا وَج من رك كركارواكي ملاخطہ کرتے لگاء حیا کی ملازمہ کی مدد سے ای کے کمرے میں رکھے ہوئے بالنس باہر تکاوارای تھی،مرینہ بھی ایک طرف کھڑی تھیں۔

" بچهنیں بیٹا بس حبایلانش کی سینگ جینی كرنا جاه ربى ہے، نے بھى منكواتے ہيں بس وہى ر کھوانا جاہ رہی ہے۔ ' انہوں نے اظمینان سے

اسید کی پیشانی شکن آلود ہوگئی، اس نے دیا کو دیکھا جواہے نظر انداز کیے ملازمہ کو ہدایات دين ميل من عي-

"ايكسكورى خاتون! يه واپس ركيخ یہاں سے چھاٹھانے کی ضرورت ہیں ، بیاب میری پیند کا ہے اور بھے کی تبدیلی کی ضرورت ملازمه كوديكها اوركملا واليس ركفني كااشاره كيام ست برهآنی۔

" كم آن اسيد! تبديلي تو كاينات كي فطري ہے۔ اسید نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز

مامناب دينا (103) فروري 2013

"ماما! میں آپ سے ریکوئٹ کر رہا ہول

ر لیز بھے ایک ہیں جا ہے۔" وہ ناراضی سے الناجرے باہرنظ کیا، مربینه خاموتی سے اور حیا - リカラコローニーニーと حا كا دل مرهم مرهم دهرك رما تقاءات المديني خود سے ائ دوري بر محسوس شهوا تھا،اس خ جا كى بات كاجواب ديناتك كواره ندكيا تها، س عطق میں ڈھیرساراکسیلادھواں جمع ہونے اسيد والي لونا تواسے اين كرے ير الا، الى نے قدم اين كرے كى سمت براحا

حبا! کہاں جارہی ہو؟ بیسب کون دیکھے الاسمريناني الصعقب سے بكاراتھا۔ "آپ ديکھ سيجئے ماما! ميرا دل مهيل خاه "ماما! بيكيا موربا ؟"اس في استفيار دا "اس في مؤ ع بغير كبااور كمر عيس هن

رید جرانی سے اسے دونوں بچوں کے تور ملاخطہ کرنی رہ سیں، پھر انہوں نے حیا کی بند کے سارے ملے رکھوا رہتے اور خود شام کا مانا بنانے چلی سیں، کھدرر بعد انہوں نے حیا وسي الفائ لاؤرج من آتے ديكا، مريد بالی میں بداس کے برجے کا ٹائم تھا،حمااب كالين سينشر ل سيل بدر كاكرخو دفكوريش بيديم چي كا مرينه كو چن ميس مصروف هيس مركاب ا اس برجمی نظر دوڑا لیتی تھیں وہ سر جھکائے و المعن منبهك هي، انبول نے شام كى مہیں۔"اس نے تھوں کہے میں کہتے ہوئے واکر لی حی مراسید کے انتظار میں رک اور چهدر بعدوه جي آگيا۔

السلام عليم ماما!" وه دروازے سے بی الداواز مين بولت موع اندر آيا تھا بياس كى التي حااى طرح سر جهكات اليخ كام ما مروف ربى ، وه بھى حيا كو ديكھ چكا تھا ، اى لخار طرف بليث آيا-

الما! بجه کھانے کو ملے گا؟" اسید نے

الہیں کن کے دروازے میں کھڑے دیکھ کر "إلى كيول نبيس؟" وهمسكراتي موكى بليك

اسیرصوفہ بریم دراز تھا، حمانے بے سیکی سے پہلو بدلا اور پھر پکن کی طرف دیکھا، کھدرر بعد مرید رے میں ان کے لئے جاتے لے آسیں، ایک آل انہوں نے حیا کے نزدیک رکھا اور دوسرا اسید کے اور اس کے ساتھ بوی ی پلیٹ میکرونی کی بھی تھی،اسید کومیکرونی بوی پہند

"واد كريف" اسيدكى آتكسي چك اهیں، وہ برسی رغبت سے کھانے میں مصروف تھا اور حیا خاموتی ہے اس کا جائزہ لے رہی می۔ "المحى بن مى نا؟"ات پليث خالى كرك عیبل بر کھتے و کھ کر حمائے بڑے اظمینان سے

الوجها، اسيرتے چونک كراسے ديكھا۔ "میں نے بنائی تھی۔"اس نے اپنی دانست من انکشاف کیا تھا، اسیدنے بے ساختہ بلکا سا

"م بھے ٹیز کرنا جاہ رہی ہوجیا؟ میں جانتا مول مہیں کو کئے ہیں آئی۔ وہ برے محظوظ موتے والے انداز میں بولا تھا۔

دومهيس كيا لكتا ہے ميں مہيں كرعتى؟ "وه عجيب سے انداز ميں بولي هي۔

"آف کورس ناف\_" وه پریفین تفا۔ "ماما سے پوچھ لیتے ہیں۔" اس نے چینج كياءاس كے ساتھ بى اس نے مرينہ كو بلندآواز 一」といい

"ماما! اسدكويقين دلائيس كهيس كوكتك كر عتی ہوں اور پیر جومیکرونی تیاری تھی وہ بھی سراس مرا کمال تھا۔ "مرینداس کے بچکاندانداز برمسرا

ماسام من (109 مروری 2013

تجارت بھی انوھی ہے منافع چھوڑ دے ہیں خارے بانٹ لیتے ہیں كنار بياث ليتي بي ميرى جھولى ميں جينے جى وفا کے پھول ہیں ان کو التقي بيثه كراك روز سارے بات لیے ہیں 1.....

"حیا ٹھیک کہدرہی ہےاسید!" انہوں نے

تقدیق کردی، حیائے فاتحاند نظروں سےاس کی

طرف دیکھا، جیسے کہدرہی ہو، "اب بولو۔"اسید

كے جرے يہ جرت اجرآتى، چروہ چھ يولے بنا

حبا کے مقابل کشن پر تک گیا، وہ اسے فرسٹ ائیر

THE HOLLOW MAN"

بر حار ہا تھا اور حیا خاموتی سے اس کے ہاتھوں پر

"كياس خوايش عدستبردار مونا آسان

"كيابه مجهة نبيل مل سكنا؟" وه شديدخود

"جونه ملے اسے چین لو۔"اس کے لیول

" تہارا دماع درست ہے؟ کہاں ہوتم؟

"میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں

اس فے جھڑکا، جوایا وہ سر جھکا گئی مردل ہی دل

اسيد مصطفى! مين مهين مرحال مين حاصل كرول

كى خواه بھے كھي كرنا بڑے،خواہ اس كى كولى

بھی قیمت ادا کرنی پڑے، تم اتنے خاص ہو، اتنے

انمول ہو کہم پر میں سے پوری کا تات وار کے

كينك دول اكر مجھ اختيار ملے، توبيطے پايا آج

کے مرف ایرے ہو۔

چلوالیا کریں ل کرکے

سارے بان لیے ہیں

ضرورت کے مطابق سب

سارے بائٹ لیتے ہیں

محبت كرنے والوں كى

میں اس سے کو کلام گی۔

محرابث آئی، اسیدنے جرت سے اسے بول

تری میں بتلا ہونے کی تھی،اے لہیں پڑھی ہوئی

نظر جمائے بیٹی تھی۔

ہے؟"اس نے دالرطی سے سوجا۔

بات يادآني۔

خور بخور سراتے دیکھا۔

علینہ نے ہاتھ میں موجود کتاب سائیڈ چیز ولی بی تھی معمول کے مطابق، رکی ہولی فہری سی بالکل اس کی زندگی کی مائد، اس نے المحيس بندكر ليس، اس كى بے خواب المحول مين نيند كانام ونشان بهي شرتها، اس كاذ بمن خلاوً ا

" بجھے شاہ بخت سے ایک باراتو بات کرنا جی البیں ہوئی تھی، اس کمرے کی تنہائی میں وہ ہوگی، آخر وہ دونوں مجھے کیوں انوالو کررے انتی سالوں سے تنہا تھی اور کتے بے شار ہیں؟ ان کا جو جھڑا ہے وہ خورسلحمائیں، میں العلی دو ای طرح روتی ربی تھی، اسے پا کہاں ہوں؟ اور رمضہ آئی نے میرے حوالے وائ می اے خاموش کروائے کوئی نہیں آئے سے ایک بات کیوں کی؟ کیا ان دونوں کے ادواں پوے سے مخل ہاؤی میں تہا تھی،

محبت کےعلاوہ یا سہیں

ای دولت کوئم قسمت کے مارےباث سے ہیں 公公公

چینکی اور اکتابے سے نظر کمرے میں دوڑ ائی پر على بعثك ربا تقار

رمشه، شاه بخت اور علینه، اس " شرال اليكل" مين اس كاكيا كردارتفا؟ وهيس جاني كي مربیجگسایزل حل کرنا جیے اس کے لئے ناکز

جہاں افراد کی بہتات می جہاں بر محص دوسرے سے محبت كرتا تھا، وہال عليند احر معل تنباطي-ا گلے دن ناشتے کے بعد وہ عباس کے كرے يس چلى آنى، آہتہ سے دروازہ بحاكروہ اندر داخل مونی تو تھیک کررک گئی، بیڈیر بری بي تعفى سے شاہ بخت برا جمان تھا۔ "وه مجھے بھائی سے کھ کام تھا، وہ کہاں

ين؟"اس نے آستہ سے استفار کیا۔ " كون سا كام؟ مجمع بتاؤ؟" شاه بخت كى آنگھوں میں شرارت چک اھی۔ "لین آپ میرے بھائی ہیں ہیں۔" وہ

شاہ بخت کا تہتمہ بے ساختہ تھا، علینہ جیے شرمندگی کی اتفاہ گہرائیوں میں اترنے لگی،اے بولنے کے بعد احساس ہوا تھا، خدا جانے وہ کیا مطلب ليتا؟

بے ساختہ بولی عی۔

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ابن انشاء

> اردوكي آخرى كتاب آواره گردگی ڈائری ونیا کول ہے ابن بطوطه کے تعاقب میں صلتے ہوتو چلین کو چلئے

اكر ملنانبيل ممكن تو ليرول يدقدم ركاكر اجی دریائے الفت کے

مامنامه هنا (110) فروری 2013

اے "اس کے آنسوم بدرواں ہو گئے۔ تو پھر ادھر ہی مردائی جھولی انا اور بے باد فوف کے ساتھ۔" اس کا اپنا عس اسے تنہا پور کیا، وہ کھٹنوں کے بل زمین پر کر گئے۔ معاطے یں خود میرا دل ممقابل ڈٹ گیا ہے ہے آرزوں کا سز بھی طنز و مزاح، سفر نامے ا بے چینوں سے اٹ گیا ہے میشہ کی طرح کوئی مہریان آغوش اس کے

رسان سلے جی میرا موضوع وسلس ہوتا رہا

ع ووالجمتى مونى كرے ميں چكرا ربى كى،

ای حالت میں وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی

برل، آئين من موجود عس اس كالبيس تها، وه

زكولى دوسرى علينه هي، وه ايخلس كو كهورني

الم درتم جمونی ..... رهو کے باز ..... اکنے موجود عس اس پر چلایا تھا، وہ بے بی سے

ورسیں ایانیں ہے۔"اس تے تردیدی

من بولو است جموث " عكس اس ير

"دغاباز! جاد ی بولواس سے، ہے ہمت م

من ایانبیں کر عتی، جھے رجیکس سے

"میں نے کوئی جھوٹ جیس بولا۔"

ماهنام حينا (111) فروري 2013

"جھے پا ہے عینا۔" اس کا رهیما لہد بردی -182 se 2 se-"آپ جھے ایے مت مخاطب کریں پلیز ۔ " وہ تحق سے بولی تھی ، شاہ بخت نے پھے کہنا عام طرای وفت ڈریٹک روم کا دروازہ کھول کر عباس برآمد ہوا، وہ دونوں چونک گئے۔ "ارے علینہ آئی ہے، آؤ بھی خبرت ے؟" عال اے اسے کرے میں دیاہ کر جران روكيا ، سراكر بولاتها-" بِهاني! وه بلس كا كهنا تقا مجھے۔" " کر یخویش کی بلس؟" "جي آب تے کہا تھا نا كرآب لا دي ے۔ 'وہ یادد ہائی کروار بی می-"بالكل ياد بج بحص، شام كوايك ساتھ "عاس! بھےلگا ہے ہمیں اے کی اکیڈی میں ایڈمیشن ولانا جا ہے۔ " بخت نے مرافلت "اكدى؟"جرانى عاس نے بوجھا-"ال، کر س سے کے بڑھ یائے گ، اکیڈی ٹائمنگ کی وجہ سے تھوڑا بری بھی رہے "ديس دا آئيديا-"عباس فيسرام تقا-

ی۔

"دیش دا آئیڈیا۔" عباس نے سراہاتھا۔

"دیش دا آئیڈیا۔" عباس نے سراہاتھا۔

"دیش کے علینہ! شام کو دونوں کام ایک ساتھ ہی نمٹالیس کے، ہیں معلوم کروا تا ہوں کہ خرد یک کوئی اچھی ہی اکیڈی ہوتو۔" عباس نے حجت بہت سارا معالمہ طے کرلیا۔

علینہ کے پاس عائی بھرنے کے سواکوئی عبارہ نہ تھا، وہ ست قدموں سے باہرنگل آئی،

آج شاه بخت بھی آفس جارہا تھا، وہ اورعباس

این این گاڑی کی ست برصرے تھا ہے میں

نیلم چی نے کتنے ہی نوٹ وار کے ملازر اسلام چی نے ہے۔ ان کی آگوں میں خوشی کی ہے تا ان کی آگوں میں خوشی کی ہے تا چیک نے جراغاں ساکیا ہوا تھا، بڑے ہے اگر چہ انہیں کوئی خاص خوشی نہ ملی تی ورسر ہے ہیئے کی حد درجہ حساس طبیعت اور نا ہمیشہ انہیں دہلائے رکھتی تھی، اس کا متناز عرکی میں ہمیں گھر کے لئے ہمیشہ ہائ ایشور ہا تھا۔ میمی گھر کے لئے ہمیشہ ہائ ایشور ہا تھا۔ ان کی طرح نیلم چی بھی ای

در حقیقت وه ple of every در حقیقت وه one,s eye قادراس وقت لگ بھی براہ بنا اور کر لیس فل رہا تھا، رمشہ کے اندرائے کھوں کا احساس مزید زور آور ہو گیا تھا، بتا نہیں کی ایک اس میں تھا؟ کیکدار آنکھوں والا خوبصورت سامنی کس فصیب میں تھا؟

"رمد! ادهر كيول كمرى مو؟ آؤ چليس" كول في است بكارا-وه چونك كرمتوجه موئى محر آئكهول برا فى اندرد كھيلتے موت اس كے ساتھ براھ كى جس طور سے لوٹے بیں گنوا كر دل و جال اس طور تو ہارے موتے لشكر نہيں ا

دوعشق مجازی اورعشق حقیقی میں کیا ہے؟" حبائے نو ڈلز کا بیالہ اسید کی طرف اور بوے کہرے انداز میں بوچھا تھا، اس ٹھٹک کراہے دیکھا، وہ اب اسلس کی ا نو ڈلز کھارہی تھی۔

"الی باتیں کہال سے آتی ہیں تنہارے داوہ کم آن اسید! پلیز فیک اٹ۔" اس داوہ کم آن اسید! پلیز فیک اٹ۔" اس خاطس اسید کو بھی تھا نیں، اسید نے پکڑتو اس ترزو ڈائزی طرف آنکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس ترزو ڈائزی طرف آنکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔ دمیں تم سے پچھ پوچھ رہا ہوں۔" اس کا اس تحت ہوگیا۔

" " آئم ناف آ ہے لی ناؤ، میں نے یہ پڑھی و فرق سے پوچھ و فرق شیں ایک سوال آگیا، سوچاتم سے پوچھ اوں " وہ کتابوں کے ڈھیر میں سے "خدا اور محت" نکال کراہے وکھاتے ہوئے بظاہر بہت مام سے انداز میں بولی تھی۔

"بيتمهارے باس كمال سے آئى؟" وه

" " مہارے کمرے سے لی تھی۔ " وہ سکون سے بتار بی تھی۔

" باشم از آگریث مین یو نو بی از آ هنس " وه ایب مصنف کی تعریفوں میں رطب المان ہو چکی تھی، اسید کی گھور یوں کو قصد ا نظر انداز کرتے ہوئے۔

'' وہ برستور چھتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔

"اپنے دل کی اجازت ہے۔"اس باروہ حرائی تھی۔

اب کی باراسید بھی مسکراہٹ روک نہ سکا، حالی ہی تھی، زیردی کرتی ، حق وصولتی اور بردی بے خوف۔۔

"ميرے سوال كا جواب؟" وہ اس كى المك كويكر نظراندازكر كئي تھى۔ اسكويكر نظراندازكر كئي تھى۔ اسيد نے دانت كيكيائے تھے، وہ حد سے

بردھتی جارہی ھی۔ ''غصہ بعد میں کر لینا،نو ڈلز ٹھنڈے ہو گئے تو کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔'' وہ اسے نوٹس کررہی تھی۔

اسیدایک بار پھر ٹھنگ گیا، اس کی پہاڑی
ندی جیسی طوفانی پیش قدی بین اسے اپنا وجود
خطرے بین لگ رہا تھا، اسے حبا کے تیور بڑے
با قابل فہم لگ رہے تھے، وہ بہت عجیب ی ہوتی
جاری تھی، ہروفت کھلکھلاتی رہتی، اسیداسے پچھ
کہنا، وہ غصہ ہی نہ کرتی ، البتہ اس نے اسیدکو
تنگ کرنا بالکل ختم کر دیا تھا، اسٹڈیز بین پہلے کی
طرح بہترین کارکردگی دکھارہی تھی۔

مراب وہ ہمہ وقت اسید کے کمرے میں مسلم مہرات وہ ہمہ وقت اسید کے کمرے میں مسلم ہوتا ہوں وہ ہمہ وقت اسید کو اپنی سینگ بدلی ہوئی مسلم کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا گاتی، اس کی شرکس کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور کمرے کی ڈیکوریشن میں جیرت انگیز انقلالی تبدیلیاں نظر آنے لگیں اور سب سے بروہ کر بینی تبدیلی مار وہ اس کے ریک میں سے بہر ہمی اثرانے گئی تھی۔

چھٹیاں ختم ہونے کے قریب تھیں، اسید کی یونیورٹی اور حبا کالج پھر سے سارٹ ہونے والا

اسيدكى مصروفيات اب براھ رہى تھيں،
اے پارٹ أوكى بكس، بيپرز، نوش اور كھائى
شاپك بھى كرناتھى، كلاسر شارث ہونے ہے
چند دن يہلے تيموراحمہ نے ان دونوں كو پاس بلايا
تھا،حباكويش اوراسيدكونيا كريدث كارڈ تھايا۔
"" بھى ميں نے سوچا ميرے بجوں كو
شاپك كے لئے ضرورت ہوگى۔" وہ ہے حد
شاپك كے لئے ضرورت ہوگى۔" وہ ہے حد
شاپك كے لئے ضرورت ہوگى۔" وہ ہے حد

مامناسمنا (11) فروری 2013

مامناب دينا (110) فروري 2013

ان كا تناخوشكوارمود اور "ميرے بچول" كا تکلم برے جران کن تھا، مر پھر وہ بھی محرا دیا، اكروه اتنااتها روييركور بصقوده كيول مود "اپی ماما کے ساتھ چلے جاناتم دونوں۔" "جي يايا!" وه بيك وقت بولے تھے، پھر ای رات وہ اس کے کرے یں دودھ کا گلاس رکھے آئی تواسے آئیے کے آگے کھڑے شرٹ کی بٹن بند کرتے دیکھ کررک کئی وہ اس کی سمت آیا، گلاس سائیڈیل بدر کھ کروہ مڑا اور "بہت دن ملے میں نے تم سے ایک سوال يوجها تفا؟ "وه بهت رسيمي آوازيس بولي هي\_ " آج جھے اس کو جواب ٹل کیا ، اخفاق احمہ "این انا کوکسی ایک مخص کے سامنے پامال كرنے كے كانام عشق مجازى ہے۔" حباكا چرہ سنجيد كى سے يرتفا اور آواز مل عجيب ساسوز تفاء اسيد پليس جهيكائے بغيراے ديكتارہا، وه تخت "این انا کوسب کے سامنے یا مال کرنے کا نام عشق حقیق ہے۔ "اس کی آنکھیں بہدرہی تھیں، اسيدكودهيكالكا تفاوه بيساخة آكے برده آيا۔ "خبا کیا ہوا ہے؟ تم ایے کول رورای ہو؟" پریثانی اس کے چرے سے جھک رہی

تيول بس ديے۔

استفهاميرنظرول سےاسے ديكھا۔

"كون ساسوال؟" وه چونكا-

ہے چین دکھائی دے رہی گی۔

"كاشتم مجه يات-"وه آنسوصاف كرتي

واليس مركى، وه لتى بى در ويس كمراريا، رات

اسے بہت دریا تک نیند جیس آئی تھی، لیکن وہ یہ سوچ

كرخود كوسلى ديتار ماكه بيرحما كامعمول كا دوروة 一色マノニンをitsと ا کے دن وہ شایک کے لئے گئے توجہ مودِّ حسب معمول خاصا خوشگوار تها، وه تقرياً چریس ای رائے دے ربی می اس بی ای پند شرس اس نے اسد کے لئے کا عیں ، وشکا كاروز لئے تھ، يرفوم اوركلوز، كوريال اوريم جل غرض وه بے تحاشار و پیدلٹار ہی تھی۔ اسيدتو لاتعلق بنا بوا تفا مرمرينه ال جذباتیت بہس رہی میں اور اسے بار بارٹوک رای میں کروہ اینے لئے بھی کھٹر پر لے۔ رات کو جب وہ لدے پھندے لوئے بحد تھے ہوئے تھے، کھانا ریڈی میڈ تھا، جوک انہوں نے والی پر پیک کروایا تھا۔ ا ملے دن اسید کوائے سرمانے ایک سرنا كلاب اور خويصورت كارد ملا تقا سرى اور محورے رمکول کے احتراج سے سیا ادای ہے مجر بورسوري كا كارد جس يرصرف ايك چيوني ي المين يا ي ہم نے کتا سجل کے دیکھا! نئ اورانجانی راه کراروں پہچل کے دیکھا يراررستربدل كے ديكھا طريرى جان! اسيد كارتك بدل كيا اورمضال بعينج كئي \*\*\*

ہراک رستہاری جانب ملٹ گیاہے تمام نقشه الك كياب وجودز حول سےاٹ کیاہے اورا مى مفيول مين خويصورت ساكارد يرمراكيا-كباني ختم مو كئ تقى اور آنسو تغير مح يح في

باہرون کا اجالا پھیل گیا تھا، نوفل نے اپنی تھی

ہوتی بےخواب آ تکھیں مسلیں اوراسے دیکھا۔ بھی یہی تھی ہول برنس سے وابستہ ہونے کی بناء " ہے کم آن، پلیز۔" وہ اٹھ کر اس کے یراس کے تعلقات اوپر تک تھے، برکاک اور تھائی لینڈ میں اس کے لئی ہوئل موجود تھے البتہ سنگا پور زدیک چلا آیا، بری مہولت سے اس کے یاس میں ابھی تک وہ اپنے ہاتھ پیرہیں پھیلا سکا تھا، بغے اس نے شانی والگ کا ہاتھ تھام لیا وہ یوں اس ک سب سے بڑی وجہستگا پوریس جگہ کی کم یا لی موجہ ہوئی جسے بہلی باراس کی موجود کی سے آگاہ

جگہ کی اس کمی کے باعث وہ سنگا پور میں كونى مناسب اورمن يسند جكهبيس دهوير سكا تها، البيته كوستين جاري هين \_

معاملے کی جھان بین کروانا اس کے لئے مجهمشكل نه تفا حكومتي اور صحافتي حلقول مين اس ک رسانی دورتک می ،اس نے قوری طور برایے آ دمیوں کو حرکت میں آنے کا حکم دے دیا تھا اور افی سے اس کے آئس جہنے ہی اس معاملے ک اوری فائل اب تک کی ہونے والی کاروائی کے ساتھاس کی میزیرموجودھی، فائل اسٹڈی کرتے ہوتے نوفل کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا اور پیٹائی شکنوں سے بھرلی گئی، اس معاملے میں اعدر ورلد مافیا کا جو کروہ ملوث تھا اس کے چھے بولیس کئی سالوں سے لی ہوئی تھی، مرتا حال اس كالكي طور پرخاتمهين كيا جاسكا تقا-

اس نے بری تیزی سے لاکھی بناتے ہوئے گئی افسران کوٹون کیے تصاوران کی طرف ہے اسے ممل تعاون کی یقین دہائی کروائی لئی تھی،سیکیورنی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، وہ اس کے یاس پہلے ہی تول پروف می ، شانی والگ اباس کے ساتھ آئس آیای تلی، وہ اس کی سیرٹری کی يوسك سنجال چلى هى\_

نوفل کی اطلاعات کے مطابق اس رات تھائی اور تھونکز کے کھر میں ہونے والی جھڑے الوليس كى آمد كے ساتھ مزيد جوت اختيار كركئى تھی،اس کروہ کے دوساتھی مارے گئے جبکہ باقی

مامناب حنا (11) فروری 2013

" نوفل! انہوں نے میری جمن اور بھالی کو بارڈالائے وہ پھوٹ پھوٹ کررونے گی۔

" رود مت، میں سب د مکھ لول گا، اب تو اتے دن ہو گئے ، تمہاری تلاش میں تکلنے والے مانوس ہو تھے ہوں گے۔"اس نے سلی دی ھی۔ " ييلي مهيل بتانا جا مي هي مر ميل بهت خوفزدہ ھی، مہیں باہے میں تو لہیں باہر بھی قطعاً میں تفتی تھی کہ ہمیں میں ان کی نظروں میں نہ آ

دو کوئی بات نہیں ، میں معلوم کروا تا ہوں کہ تمہارے کھر کا کیا بناء؟ اور اس سارے معاطے کی کھوج بھی کرنا ہی ہوگے"

" تقانی کاریستورند؟ "اس نے کہنا جایا۔ "م جھے بتا دو میں رکھ لیتا ہوں کہ وہاں كيا ہورہا ہے۔" نوفل اس كى برطرح سے يريشاني م كرنا جابتا تھا۔

رفت رفت اس کے دلاسوں سے جہلنے لی اور ال کے چرے سے یریشانی کے بادل بھی چھٹنے لکے، توفل سلسل اس سے یا تیں کررہا تھا، چھولی چھولی اس کی زندگی سے متعلق، تھاتی کی بادیں، کاع فرینڈز، کیرنگز اور وہ بنتے ہوئے اے بتا

دل ہی دل میں نوفل نے اظمینان مجرا سالس لیا تھا، وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہوگیا تھا، وہ اے مجھا رہا تھا کہ اے فکر کرنے کی ضرورت ہیں وہ سب تھیک کردے گا اور حقیقت

ماسات خدا (115) فروری 2013

بھاگ گئے تھے، البتہ کوئی بھی بکڑا نہ جا سکا تھا جس کی وجہ ہے معاملے کی تفتیش آ کے نہ بوھ میں ، بنگلے سے ملنے والی لاشوں کی سرکاری طور يرآخرى رسومات ادا کردی سیس، بنگله پیل کردیا گیا تھا اور تفانی کے ریسٹورنٹ پر بولیس چیک لگادیا گیا۔ اليوليس في اعلان كر ركها تها كه"شاني والك ئام كى الركى جمال كبيس بھى رو يوش ہے وہ والی آ جائے اسے ممل طور پر سرکاری سر پرسی

اور با تفاظت سيكورني فراجم كى جائے كى-توقل نے بیرساری تفصیلات اس کے کوش كزاركردى هيس، وه تفياني اور تھونگز كو ما دكر كے كنني در رونی ربی اور توفل سلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھیکتا رہا، پھراس نے وہی کیا جس کی نوفل کو اميدهي، اس نے يوليس جانے اور ريسورن ير قبضہ لینے سے صاف انکار کر دیا، نوفل اسے ریلیس کرتے ہوئے سل اے دلاسہ دتیا رہا كه وہ خود د كھ لے گا، اس كے بعد اس نے ریسٹورنٹ کوایے آدمیوں کے حوالے کرنے کا

公公公

"رائل اکیڈئ" کے کیٹ بے گاڑی روکتے ہوئے عباس نے علیہ کو اتر نے کا اشارہ کیاوہ بیک سنجالتی دوسرے ہاتھ سے اسکارف درست كرنى باہر نكل آئى، اكيدى ان كے كھر سے دو بلاك آكے ایک بہت برابتگ تھا جے اکثری کی شكل دے دى كئى كى الم سے ديكھنے يريكى محسوس موتا تھا کہ وہ کوئی رہائی کھر ہوجاروں طرف وسليم لان تھاجس کے بچ خوبصورت آف دائث پینے والي عمارت بهت شاندارهي -

باس کے گرے اتی نزدیک تھی کہ دہ عامى تو بدل چلتى مونى بدرميانى فاصله با آسانى طے کر علی عمیاس اکیڈی میں اس کا ایڈمیشن

كروا چكا تھا، وہ دونوں علتے ہوئے اندرولي عمارت کی ست بود کے علینہ نے بنیادی طور پر دو جیلئس چوز کئے تھاکیڈی میں بڑھنے کے لئے ،الکش اور نفسات۔

عباس اے اس کی کلاس میں چھوڑنے کے بعدرخصت ہو گیا، وہ ہے جینی سے إدھر أدھر د مکھ

رہی تھی۔ اکیڈی میں کوایجو کیشن تھی، بہت سے اڑکے الوكيان آجارے تھے، بعض كرسيوں ير براجمان خوش کیوں میں مصروف تھے، وہ قطار میں بردی كرسيول ميں سے ایک ير بيش كئى، فيلے رتك كى ب كرسان برے سے بندل اور جوميٹرى بلس ير مستمل محیں اس نے بینڈل پر مبس رھیں اور قدرے بوریت اور ادای محسوس کرتے ہوئے ہنڈل یہ بی اپناسرد کھ دیا۔

"يهال تو كوني بھي ميرا دوست جبيں بن سكتا اور میری دوست تو لس ندا ہے بتا ہیں وہ کیا کر رای ہے، میں نے اسے بھی فون ای جیس کیا۔ وہ سوچے ہوئے کڑھ رہی گی، ایے آپ میں م اے احساس بھی ہیں ہوا کہ اردکردموجود ہی ا مرهم يرف في مرسال هين اورسيرهي كرن كي آوازی آنے لکیں، پھر یکدم خاموتی می چھا گئ اور ای خاموتی میں کولی دھم سے اس کے برابر والی کری ير آن بيشا، علينه نے چونک كرس

ائيس بيس سال كا ده لاكا يوى خويصورت مرابث کے ساتھ اے اپنی الکیاں ہاتے ہوئے ہیلو کر رہا تھا، علینہ نے قدرے چو نکتے موع ساد انداز من سرسيدها كرليا-

"مين حيدر عياس جول-" وه اب اينا تعارف كروار ما تفااس كى آواز برى خويصورت اور کھنگ دار تھی مرعلینہ کواس کے نام میں موجود

"عباس" نے اس کی طرف متوجہ ہوجانے پہمجور

"عليند!" اس في اينا نام بتا ديا جاني كيول جالانكه وه قطعاً خوشكوارمود مين مبين تعي اور کی اجبی سے تو بالکل بات بہیں کرنا جاہ رہی معی،اباس کےاس طرح نام بتانے یہ حیدر ے چرے کا سراہٹ کھاور کبری ہوتی گا۔ و علینه .....! "اس نے زیراب دہرایا ہے " لین آنی کال یو لینا؟" وہ بے ساحلی

ے پوچیدہاتھا۔ اب کی ہارعلینہ کی آئکھیں جیرت ہے پھیل سين، پيلي ملاقات مين بي بلكه چند محول كي شاسانی کے بعد ہی کتف سکون سے اس کا تک شم

متخب كرجكا تھا۔

"سورى، يوكانك\_"اس في قدر عظل ے کہااورسرسیدھا کرلیا، وہاس کے ماتھ بہآئی ملن دیکھتے ہوئے بکرم ہس دیا،اس کی کی کی آوازس كرج مطلع سے كردن مور كراسے ديكھا بلكه

"اوك-"اس في اته الله كر"ميز فار"

کاشارہ کیا۔ "توعلیند! تم یہاں کون سے جمیکٹس پڑھنے کے لئے آئی ہو؟" اس نے علینہ پر خاصا زور و عر الوجها تقار

"الْكُلْس، سائكالوجى \_"اس نے بتايا \_ "وری گذه سایکالوجی مین انفرست

" تقور ابہت " اس نے شانے اچکا ہے،

وه فيران موا-"بیتمہارا میجر سجیکٹ ہے پھر بھی تم ایسا کہہ ہو؟"

" أستلى اسپيكنگ جھےاس كى اتن سمجھ بيس

آئی۔ "وہ بناشرمندہ ہوئے بتائے گی۔ "پرتم نے چوز کول کیا؟" وہ جرانی سے

> "میں نے کے کیا؟" "دو چرس نے کیا؟" "يمانى ئے۔"

" رو هنائم نے تفایا بھاتی نے ؟"اب کی بار وه فدرے جھلایا تھا۔

ودفيل بهاني كرتے بين تا- "وه جلے اس كى بے وقو فی ہے ماتم کرتے ہوئے بولی تھی۔

" كيامطلب؟ واث؟ "وه جيران بولي-"زندگی تمهاری، اسٹری تمهاری، مرضی تمہاری، کیرئیرتمہارا اور فیصلہ کرتے ہیں تمہارے بهانى؟"وه كنوا تا موابولا تها\_

"بس جاری فیملی ایس بی ہے۔" وہ این خول میں سم کئی، حیدرتے جیرائلی سے اس کے چرے کے بدلے تاثرات دیکھے، پر موضوع

"ویے میرا فورٹ سجیکٹ ہے سانكالوجي-

"آميزيك، مهيل مجه آجالى ع؟" وه استیاق سے او چھنے لی۔

"بہت آسانی سے اور میں مہیں مزے کی بات بتاؤل عليند!"اس نے پھرے علينہ پرزور

"مين ماسرز كااستودن مول" "تو چراس کلاس میں کیا کررے ہو؟"وہ جرت سے سے میں مری بقینا وہ مائیس سیس سال كاتفاكر چرے ہے معرفلتی ھی۔ " بيرتو تهيل كهدسكتا انجوائ منك، يجه كام

عمام دیا 117 فروری 2013

مامناب دينا (116) فروري 2013

مان کی۔ "او کے تم مجھے سینڈ کے طور پر چوز نہیں کر سكين ؟ " وه سر بلاكر كمن لكا، علينه نے ب

یہ تین ایج کوکونی کرلیش تھا، ایسا بھی ہیں تھا کہ اختیار سر با دیا، حیدر نے ہاتھ اس کے سامنے ميل الريكش تفي مكر پھر بھی حيدر ميں پچھتو ايسا تھا مجيلاديا-«فريندر؟» جواسے اس شدت سے اپنی طرف تھینجا تھا کہ وہ " آف کوری -" علینہ نے ہاتھ اس کے خودکو ہے بس یالی تھی، اس میں بے شارخوبیاں محيس، وه ب حد جليس تها، عليد تو يمليد دن عي ہاتھ پر کھدیا۔ ''ویل، ناؤ کین آئی کال یولینا؟'' دہ بے اس سے امیریس ہوئی ھی جب اس نے جانا کہ عد چکدار آ تکھیں کئے گہری مسکراہٹ کبول پہ وه نفسات میں لئنی کمانڈ رکھتا تھا اور بہت جلد وہ سیائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بے اختیار علینہ کو بھی اینے ٹریک پر لے کہا۔ "لينا! من جران مول مهين استدير مين كالكولااتقى-بالكل انٹرسٹ ہيں ہے۔" "اوك"اس في شاف الحكامة على علینہ کو یاد تھا کہ اسے حیدر نے بیہ بات مجےدم بعدوہ دونوں سرائے ہوئے باہر فی ست اکیڈی آنے کے تیسرے دن کھی اور علینہ جوایا بڑھ گئے۔ علینہ احرمفل سے جیدر عباس کی بدیا کھ بولنے کی بجائے بکڑے تاثرات لئے ہوئے ملاقات قطعاً آخري ثابت مهيس موني هي، صرف کری کے ہینڈل کو کھورنی رہی۔ چند ونوں میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے "انٹرسٹ؟ ڈویلی کسے ہوتا ہے؟" وہ ے عد فزد مک آ کے تھے، حیدرعای نے ای کے لئے زید کی کامفہوم بالکل بدل کرر کھ دیا تھاوہ " وويلي كيانهين جاتا لينا! انترست مو، اس کی زندگی مین آسیجن سے زیادہ اہم اور یائی يرهاى ت جاتا ہے۔" سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ وہ علینہ احر معل کی زندگی میں کسی جن کی طرح آیا تھا اور اس کے دماغ پر کی آسیب کی ابن انشاء کی کتابیں طرح جها گیاتھا۔ حیررعباس!"اس کی زندگی میں بہار طنز ومزاح سفونام كاس مبكاورمعطرجمو تكى مائندآيا تفاجو ننف ٥ اردوكي آخرى كتاب، سےروزن سے اندر آکر کم سے کو خوشبو سے جر O آواره گردی ڈائری، دیتا ہے، بظاہر بہت با ادب، کم کو اور معصوم ی 0 ونیاگول ہے، علینہ بہت جلداس کے ساتھ اس مدتک ان جمولی 0 ابن بطوطه كے تعاقب ميں، کہ اس کو ایک گھنٹہ پہلے ہی اکیڈی بھا گئے کی پڑ ٥ علتے بوتو چين كو علي، چانی، اکیڈی کھر کے قریب ہونے کی بنایروہ اس ٥ گرى گرى پراسافر، مینش ہے بھی آزاد تھی کہ نسی کے چھوڑ کے آئے لا موراكيدي ٢٠٥ سرطررود لا مور-كانظاركرے يا بھر ڈرائيور كے ساتھ مشروط ہو

کے بعداس نے علینہ کود یکھا جو خاصی ہوئق می بی اے دیکھرہی تھی۔ '''اس نے کہا۔ '''چھ کھانے چلیں؟''اس نے کہا۔ "كهال؟" وه بساخته بولى-(Tuk Shop) تيال بك ثاب (Tuk Shop) ہے۔"اس نے بتایا۔ "دلین میں ....وہ بیکیاس گئی۔ " كيا موا؟ "اس في استفساركيا-"وه مرے یاں سے ہیں ہیں، کے اندازه بیس تھا کہ ..... وہ بے صد شرمندہ لگ رہی تھی،حیدر بے ساختہ مسکرا دیا اور پھر سے چیئر پیہ "وی آر ناث فرینڈز؟" وہ سجیدگی سے یو چینے لگا،علینہ نے چونک کراسے دیکھااس کے چرے پے جیرت شبت گی۔ ''فرینڈ ز؟'' Yeah , i want to" friendship to you " friendship علینہ سے ویکے میں مبتلا اسے دیکھتی رہی۔ "اوه كم آن لينا! فيصله لينه مين اتني دير؟"و اس کی چکیا ہدد مکھ کر بولا۔ "د د منیس ، ایجو کلی وه ..... "وه رک گئے۔ " كياتهار \_ است زياده دوست بي كمم ایک مزید بنانے بیل چکیاہٹ ہورہی ہے؟ "ایا تو ہیں ہے، میری تو بس ایک ای دوست ہے۔ "اس نے بساختہ کہا۔ "أيك دوست؟ صرف ايك؟ واك آ جوك - "وه ششدرساره كيا-"ميں بالكل يج كهدرى مول \_"وه كھ يرا

"كيا كام؟" وه مشكوك ى بوكرات محور نے لکی ، وہ بےساختہ ہس دیا۔ "لينا! اتنا شك كيول كرني مو؟" دوستانه انداز میں کہتا وہ اس کے نام کے عین کو بڑے غیر محسوس انداز مين حتم كركيا تفا-و د مبین ایسی تو کوئی بات نبین - "وه شرمنده سی ہوگئ۔ "ائس اور کے، ویسے مجھے کچھ ٹاپکس پ ميدم صوفيه كے پنجرز چاہے تھاى لئے ميں ان كى كلاس ائينى كرر مامول-" " کیے پیچرز؟ اورتم ان کا کیا کرو گے؟" "جهے کھا مامنس تارکرنا ہیں۔" " تو تمہارے یا فی فیلوزیھی کررے ہیں؟"

اس نے پوچھا۔ دوہبیں، وہبیں کررہے۔" "لو پرتم كيون؟"وه ايك بار پرجران ره

ائی۔ "جھے اینے نوٹس بنانے کی عادیت ہے۔" اس کے انداز میں کی قدر بے نیازی آگئ علینہ جواباس بلاكركتابول كي طرف متوجه موكى، ولحدرير بعد سائر کالوجی کی کلاس شروع مولئی، کتابین اور توث بلس كل كنيس،سر جهك عيد اورفكم روال مو گئے، پورے پیاس من کے پہر کے دوران اس نے ایک بار بھی علینہ کی طرف ہیں ویکھا تھا اس كا فلم روانى سے چھ نہ چھ نوٹ كرتے ميں مصروف ربا تها، علینه کی نظر غیرمحسوس انداز میں كى باراس كى چيتر كى طرف كى تى،اس كى بيند رائنگ روانی میں لکھے جانے کے باوجود بے صد خوبصورت هي-

کلاس حتم ہونے کے بعد وہ تیزی سے چزیں مینے میں معروف ہو گیا، چیزے اٹھنے

مامنامه حنا (111) فروری 2013

جائے۔ ایمانیس تھا کہ وہ صرف اس سے متاثر تھی ما ماسات دينا (119) فروري 2013

"حدر! آئم بریس" وہ اس کے ری "أيند يوتفنك؟ آئم جوكك؟"اس نے "ارے بیں۔ "وہ الی۔ "اوك، ذرا مجھے بيہ بناؤ، مهيں نفسات میں انٹرسٹ کیوں ہیں ہے؟" "بن مجھے سے سجیکٹ اچھا ہی مہیں لگتا۔" اس کے انداز میں اکتاب سے۔ "لو كريجويش ميسات چوز كيول كيا؟" " پالمیں -"اس نے شدومہ سے اتکار کیا۔ " چلو به کیا بات ہوئی، کیلن مہیں ایث ليت اس بارتو خاصى اسركل كرنا يدے لى، كيونكه تمهارا يريكثيكل اور وائتواجهي إس باراور م كهدرى موانفرست بين؟" "بوجائے گا۔"اس نے شانے اچکائے۔ " بولبيس جائے گا، لينا! كروكى تب بى بو گا- "اس فے زور دیا ،علینہ نے سر جھ کا۔ ''لیواٹ'' وہ حیدر کی کتاب کے صفحات

مجھے مخاط کرتا ہوں تیری میں جان کے لوں گا ان این جھیل آنگھوں کو بھی برغم کیا تو نے! اس کی تگاہ تھنگ کے رک تی، چند کیے تک وہ اس شعری خوبصور لی کے حصار سے نکل نہ کی۔ "كيا ہوا؟" وہ اس كے بدلے تاثرات

ایکشن به چران ره فی می-

" کے بہیں۔"اس نے کتاب بند کردی۔ "م اتی کیتریس کیوں ہو لیما!"اس کے رویے نے حیدر کو تیا دیا تھا، وہ خاموتی سے ناخن ے کتاب کی جلدا کھیڑنی رہی۔ "ات سوال مت كيا كروحيدر" اس كا

لهجه دهيما تقاـ

"درمشوره بي علم؟" وه جيس بهت جل كر

"بيكار ب،مشوره كى جھے ضرورت بيس اور ظم میں مانوں گامہیں۔" اس کا لہجہ اکھڑ اور دو ٹوک تھا، علینہ نے سراٹھا کر اے دیکھا پھر كتابيل مينتي موني الحوكئي-

وحتم ناراض ہو؟ "وہ بےساختہ بولا،علینہ تے کردن موڑ کراسے دیکھا۔

"كيال جارى بو؟" "میری انگلش کی کلاس ہے۔"وہ کہتی ہوئی آگے بردھ گئی۔

جبكه حيدروين بيشاره كيا تفا، علينه كي عجيب ي خاموتي اور سجيد كي حيدر كواز حدهل ربي هي ، مروه به بحصنے ميں ناكام تقاكية ترعلينه كو موا كيا تفا؟ دو دن مسل وه اے كريدتا رما مروه جواباً خاموی سے سر جھکا لیتی ناکام ہوکراس نے ميموضوع حيمور ديا، چندون بعد علينه كامود بخود درست ہوگیا،حیدر چونکاتو تھا ہی مراے علیند کی بہ خاموتی اور موڈ بھولا مہیں تھا، اے اس کے بارے میں جانا تھا اور ہر حال میں جانا تھا، پا مہیں کیوں اسے یقین تھا کہ 'علینہ معل' وہ مہیں مى جونظر آنى مى-

اسيد كا مود لو متقل بكر چكا تها، دوسرى طرف حیاتھی کھے ہے تیاز ، ہیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی اسید کے بکڑے موڈ کو خاطر میں لانے کی کوشش میں کی میں، آج کل میں حیا کے غرام تميث سارث مورب تھے، في الحال تو وہ ديكر ساری چزی نظر انداز کے اسٹریز میں من تھا، ساری تیاری ہونے کے باوجوداسید کومطمئن کرنا

بھی ایک مرحلہ لاحاصل تھا، اسید جبیا Perfectionist جو گفتگو بھی نی ملی کرنا پیند كرتا تقا بهلا حباجے وہ بھی اپنا بجہ كہا كرتا تقااس من كهال كى برداشت كرسكتا تها؟ بددرست تهاكه ا حیا ہے اس کی وہ کلوزئیس اور فرینڈشپہیں ر ہی تھی مریبر حال اس کی اسٹیڈیز میں پوزیش کو برقرار رکھنا اس کے لئے میں تھا جو تیمور احمدنے اے دیا تھا اور اسے ہر قیمت بیاسے برقر اررکھنا

یج انکش کا پیرتھا اور حیا کی شامت آتی ہولی عی، وہ اسے ج دس بے کا لے کر بیشا ہوا تھا اوراب شام کے جاری رہے تھے جا کااس وقت معلن اور بھوک سے برا حال ہور یا تھا لئنی باروہ رحم طلب نظروں سے اسے دیکھ چی مگر وہ میسر انجان بنابيها تقا\_

"درسمن کی بریک ال عتی ہے؟" حبانے لیجے میں جہاں بھر کی مسکیدے بھرتے ہوئے کہا، اسيد نے سوالي نظروں سے اسے ديكھا۔

" بھے پھھانا ہے۔ "وہ ضد کرنے والے انداز میں یولی۔

"او كر مرف دى منك "اس في انقى الفاكروارنيك دين والاندازيس كهاتها، جوابا وه سر بلانی کچن کی طرف بھاگ گئی، کچھ در بعد وہ ٹرے سیٹ کرکے لے آئی تھی، اسیدصوفے یہ ميم درازموبائل برمصروف تفا-

"اسدكمانا-"اس في كما-"مودنبیں۔"اس نے موبائل سے نظریں

مثائے بغیر کہا۔ اسدے اس لاتعلق جواب برحبانے جلتی تكامول سے اسے دیکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑا تھے زورے را میں بخا اور میں سے اٹھ کھڑی ہو

" بجھے ہیں بر هنا اور نه م مجھ پر رعب ڈالنے کی کوشش کرنا۔" اس نے بلند آواز میں وهاڑتے ہوئے کہا اور تن تن کرنی بیرجاوہ جا۔ でとこりだしがなから اسے جاتے دیکھااورسر جھٹک دیا۔" 公公公

ناشتے کی میز پرنوفل نے اسے ویکم کیا، وہ مكراتے ہوئے اس كے مقابل بيسى تو نوفل كوب سہانی سے مزید خوبصورت محسوس ہونے لی تھی اور بیکوئی نئ بات بہیں تھی ، حادثانی طور پر ملنے والی بید الركي اس كى زندكى ميس بے بناہ اہميت حاصل كر چی کھی، یا یا نے تھیک ہی کہا تھا۔

"چروں سےدل کا حال ظاہر نہ بھی ہوتب بھی اس لڑکی کی معصومیت اس کے چیرے سے ى ظاہر تھى۔ ' اور اب جبكه نوفل سارى حقيقت جان چاتھا تب اس کے دیل میں اس کے لئے عزت ومحبت مزيد براه الى عى، اس نے يايا كى بات مانے كافيمل كرتے ہوئے آج شالى والك كويرو يوزكر ديا تھااوراس كاردكل نوفل كے لئے بے حد جران کن تھاء اس کا خیال تھا کہ وہ خوش ہو کی، کیونکہ اتناتو اے اندازہ تھا کہ وہ نوفل کو پہند كرتى تحى مرجب اس في چياتے موئے انكار كياتب نوفل شاكذره كيا تقا\_

"د مركون؟ مهيس كيااعتراض ٢٠٠ " ہے موری نوفل مر میں خود کو تہارے قابل ہیں جھتی۔ "اس کالہدر نجید کی سے پرتھا۔ "كيا مطلب؟ تم كيا كهدري مو؟" نوقل

نے بے تالی سے کہا، وہ نظریں چرائی۔ "تم برلحاظ سے ایک ممل انسان ہونوال! تہارے کئے تو کوئی بہت خاص لڑی ہوئی عاہے، جبد میں تو کی طرح بھی تہارے قابل میں ہوں، مری اسڈین مل ہیں ہیں، مرے مامنام حنا (12) فروری 2013

مامناب دينا (120) مروري 2013

یاس ڈگری نہیں ہے، میں کوئی بہت اچھا بیک گراؤیڈ نہیں رکھتی اور میں دولت مند بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو خود تمہارے آسرے پہ بڑی ہوں۔' آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز رندھ گئی تھی، نوفل عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس کی طرف جھک آیا۔

اس کی طرف جھک آیا۔ ''بی تو تمہاری کینگری تھی کیکن مجھے سے بتاؤ اس میں محبت کہاں ہے؟''

''محبت؟'' وہ ہوئق بن سے بولی۔ ''ہاں، مجھے بیہ بتاؤ کیاتم مجھ سے محبت نہیں کرتیں؟''نوفل نے اسے دیکھا۔

"میں تم سے محبت کرتی ہوں نوفل لیکن ....."اس نے تھہر کھہر کر کہا۔

''بس میری پیاری شائی وانگ! محبت کے بعد لیکن نہیں ہوتا اور یادر کھنا میر سے نزدیک بید ساری چیزیں ٹانوی ہیں اور انسان اہم ہیں اس سے ملتا کھک چکا تھا جب تم جھے ہیں اور جھے احساس ہوا کہ ہاں کھل ہوا کے لئے ایک روزن کھلا ہے، ہوا کہ ہاں کھلی ہوا کے لئے ایک روزن کھلا ہے، اس ابھی انسان باقی ہیں، سنو! تم سے ایک محسوس کرواور دیکھواگر اس دنیا ہیں ہمیں ایک بھی محسوس کرواور دیکھواگر اس دنیا ہیں ہمیں ایک بھی محسوس کرواور دیکھواگر اس دنیا ہیں ہمیں ایک بھی کی رفاقت ہمیں زندگ کے ایک انعام نہیں ایک بھی خاتم ہمیں زندگ ہوا کے جبر سے پہنظریں گاڑ ہے بولتا کیا احساس دلاتی ہے جبر کے پہنظریں گاڑ ہے بولتا کیا احساس دلاتی ہے جبر سے پہنظریں گاڑ ہے بولتا کیا دیا رہا تھا اور گنگ بیٹھی شائی وانگ بے اختیار ہے اختیار کے اربا تھا اور گنگ بیٹھی شائی وانگ بے اختیار کے اختیار کے اربا تھا اور گنگ بیٹھی شائی وانگ بے اختیار کے اختیار کے اربا تھا اور گنگ بیٹھی شائی وانگ بے اختیار کے اختیار کے انتظام کرہنس دی۔

'نہاں یہ واقعی انعام ہے گرسنونونل آج بجھے محسوس ہورہاہے کہتم بھی ایک انعام ہواللہ کا اور وہ بھی خاص میرے لئے۔' وہ جذب سے کہتی بہت خوبصورتی ہے محبت کا ظہار کر گئی تھی۔ نوفل کے اندر زندگی جاگ آئی، اسے وہ

یوں تو پہندتھی ہی گراس کے لیے بال خاص طور پراسے عزیز ہے، کچھ دن بعداس نے پاپا کو بتا دیا اور ساتھ ہی آگئیج منٹ کا بھی کہہ ڈالا، وہ از حد خوش تھے، خوشی کی بات تو تھی، کہاں وہ پٹھے یہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتا تھا اور کہاں خود ہے اثر ارکر رہا تھا، انہوں نے فوراً حامی جرتے ہوئے آنے کا ارادہ خاہر کر دیا تھا، وہ تو اثر تے ہوئے آنا حاست تھے

نوفل نے اس کے ساتھ ساری شاپیگ کی ہے۔ اس کی پند کا ڈریس دلوایا تھا دونوں کے ساتھ ساری جیولری کی ہے، ڈھیر ساری جیولری کی تھی، نہ شیر ساری جیولری کی تھی، نہ سے اور خوب سارا انجوائے کیا تھا، غرض ان چند دنوں کوان دونوں نے بے انتہا انجوائے کیا تھا، وہ دھیر سارے جوکس ساسا کرایک دوسرے کوخوش کرتے رہے، ضد کرکے کولڈ ڈرکس کی تھیں، کوفل نے اسے پاکستانی ہوٹلز سے کھانے کھلائے کولڈ ڈرکس کی تھیں، نوفل کا دل رکھنے کے لئے نوفل کا دل رکھنے کے لئے ناک اور آ تکھیں سے بہتے پانی سمیت کھایا تھا، ناک اور آ تکھیں سے بہتے پانی سمیت کھایا تھا، کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔

اور پھر وہ خوبصورت دن آگیا، نوفل اور بابا ہے۔ حد خوش تھے اور شائی وانگ بھی کھی جا رہی کھی، جب نوفل نے بلیک ڈرسوٹ میں ملبوس ہو کرسیلون سے اسے یک کیا تو وائٹ گاؤان میں وہ کوئی اسپرا لگ رہی تھی، نوفل کوا پی خوش تھی پہلا کوئی اسپرا لگ رہی تھی، نوفل کوا پی خوش تھی پہلا کی کا کہوزین کی بیک سیٹ پہلیٹے گئے، سارے رائے کی کی بیک سیٹ پہلیٹے گئے، سارے رائے موثل پہنچے کی بیار موڈ میں با تیں کرتے ہوئل پہنچے وہ بیار ان خوش تھا کہ آج کے دن اپنی سیکوریٹ سے بیسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس سیکوریٹ سے بیسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس سیکوریٹ سے بیسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس سیکوریٹ سے بیسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس سیکوریٹ سے بیسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس

راتی ہے، بے خبری کتنی بردی نعمت ہے جبھی تو وہ خوش تھے، مربعض دفعہ معمولی علطی بھی مان لیوا ثابت ہوتی ہے اس طرح جیسے ہی وہ اس ہوئی ہوئی از کر دروازہ کھلا اور اس ہوئی بردھا دیا، شائی وانگ کے جبرے پہر اس طمانیت بھری اور زندگی سے بھر پور مسکرا ہے۔

البری تھی، وہ اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے دھیر ہے۔
البری تھی، وہ اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے دھیر ہے۔
البری تھی، وہ اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے دھیر ہے۔
البری تھی۔

I wanna ein your love Hey baby i wanna win you رونغر کی انسی انسی کاری ہے۔

سالکے ممل اور شاندار جوڑا تھا جے دیکھ کر مد اپنی خوشی سے کھل اٹھے تھے، وہ دونوں ساتھ ملے ہوئے پارکنگ سے ہوئل کے بین گیٹ تک ور بانوں نے نورا بین گیٹ کے گلاس ڈور اپنی گیٹ کے گلاس ڈور اپنی گیٹ کے گلاس ڈور بانہیں انتظر تھے مگر دروازے وائی رہ کھے اور بانہیں منتظر، تیز رفتاری سے گزرتی ہوئی ایک وین رکی جس کا شیشہ پہلے سے ہی نیچے تھا، ایک وین رکی جس کا شیشہ پہلے سے ہی نیچے تھا، ایک وائل کا سرا نظر آیا اور اگلے ہی لیحے جیسے ایک وائل کا سرا نظر آیا اور اگلے ہی لیحے جیسے ایک میٹ ان کا سوئے برسٹ نے شائی وائگ کے جسم میں ان ایک ایم اس کی سرخی میں ڈوبا تھا اور اس کے جسم میں ان کی سرخی میں ڈوبا تھا اور اس کے کہا کے جسم کی سرخی میں ڈوبا تھا اور اس کے کہا کے جسم کی ایک سوراخ کر ڈالے تھے، اس کا ہاتھ نوفل کے کہا کے جسم کی اور اس کا ہاتھ نوفل کے کے جسم کی اور اس کا ہاتھ نوفل کے کے خوب کیا۔

مرے بال جھر کئے اور اس کا ہاتھ تو افراس کی جیوان ججر موت زدہ افرائی ہوئی تقدیر ، ڈ گر موت زدہ افران ہو گئے جیٹے جاتے جیٹے جاتے جیٹے جس تو رومانوں پر الرونے کے لئے جیٹے جس تو رومانوں پر الرونے کی تو رومانوں پر الرونے کے لئے جیٹے جس تو رومانوں پر الرونے کے لئے جیٹے کے لئے کہتے کے لئے جیٹے کے لئے کہتے کے لئے کرٹے کے لئے کہتے کے لئے کے لئے کہتے کے ل

جذب ہونے ہی نہیں دیتا کسی آنسوکو بھیگ جاتی ہے جیس صدھے کی دن چیکتا ہے سروہم تمنا اور پھر دورگرتی ہوئی پیلا ہٹ میں جرمرائی ہوئی اک شام لئک آتی ہے رات پڑتی ہے تو کرتے ہیں بسر موت زدہ

ودمغل ہاؤی ' کے بردوں میں سین اور عباس كا معامله دو مين بار وسلس مو چكا تها مر تا عال کونی مزید پیشرفت ہیں کی گئی تھی، اس کی وجدريرهي كدوه مناسب وفت كاانتظار كررب تهاء اجمى صرف دوماه بى توبية تصوه جائة تنفي كه معاملے کی کرد بوری طرح بیٹے جات، عباس تاحال بے جر تھاء ادای کی اس فضا میں کی تو قدرے ہولئی ھی مرممل طور پر دوبارہ سے ویسی خوش وخوش مزاجى تا حال نه لولى هي ، اس دوران سب سے چونکا دینے والا کام بیہوا تھا کہرمشہ فے ایف ایم جوائن کرلیا تھا، اس کی آواز تو ھی بى شاندار مرجب آۋيش بوت توات ريديو میں گانے کا سہ ماہی پروکرام دے دیا گیا، اس عالس کووه سی قیمت بید سمبیل کرنا جا ہتی تھی، مر يصرف اس كاخيال تفاء احد عل اين بني كي اس جرأت يه بے عد جران اي بيس ہوئے تھے فضب ناك بھى ہو گئے تھے، انہوں نے صاف لفظوں مين انكاركر ديا تقا بلكهاس اجها خاصه جهاز الجمي

مگروہ بھی رمشہ تھی ''مغل ہاؤس'' کی سب سے برتمیز اور خود غرض لڑکی ، اس نے طوفان اٹھا دیا تھا، ڈنرٹیبل پہاچھا خاصا تماشاین گیا تھا۔ '' مجھے ہر حال میں ریڈیو جوائن کرنا ہے بابا اور آپ سے گزارش ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بنیں ، اگر آپ اس لئے بچکھا رہے ہیں کہ میں بنیں ، اگر آپ اس لئے بچکھا رہے ہیں کہ میں

ما الما فروري 2013

مامنات حنا (2012) فروری 2013

ایک لڑکی ہوں تو بے فکر ہو جائے، وہاں سب انان ای کام کرتے ہیں اور بہت مہذب ہیں، اس لئے آپ فکر مندمت ہوں۔"اس کا لہج قطعی

"رمشه! برتميزمت كرو،جب بابائ كهدويا تواس كامطلب بكربات حتم "وقارنےات

"آپ على مت بوليس، آپ بس شاه بخت كى فيوركيا كرين -"اس كالهجدسر دتفا-"شكاپرمشد" وقاركاچرهسرخ موكيا

"كول؟ برا لكا؟ اس من جرت كي بات ہے؟ جب وہ ماڑ لنگ میں جانا جا ہتا تھا تب تو آپ نے بوی فیور کی عی اس کی؟ اور میں ..... میراکیا؟ میری دفعه پیریابندی کیون؟اس کی دفعه تو آپ کوسارے دلائل یاد تھے اور جھے جی رہے کی پی پڑھارے ہیں آپ؟ کیا غلط کررتی ہوں میں؟"وہ تی سے کہدری گا۔

كرے يس سانا تھا اور وقار كا چرہ جرت كي تصوير بنا موا تھا۔

"رمش! ع مدے برص ربی ہو، تہارا اور شاه بخت كاكيا مقابله ٢٠٠٠ وه بمشكل خود يه قابويا

"واه! يها چھی کمی آپ نے، کيول وه کيا جنت سے اڑا شمرادہ ہے؟ جس کے ساتھ لميريش بين موسكتا- "وه اس تون مي بولي

" بھائی سے س کیج میں بات کررہی ہوتم شرم كرو-"زيون تانى نے اسے جھڑكا، وہ بھڑك

"كيا مطلب؟ كياغلط كها من في بحص بتائيں ميں كيا غلط كررى مول، آپ سبكوبي

كيول لكتاب كه جو بخت كرے كالبس وى فيك ہ، ایک بس مہذب ی فرمائش کی ہے تا آ ہے، کون ساما ڈانگ کی قبلٹہ میں کمالات دکھا کی اجازت ما تک رہی ہوں میں؟ تھے ز معجمائے وقار بھائی کیا یہ انصاف ہے؟" مجے بڑی میں۔ ''دیش انف۔'' شاہ بخت نے جی پلین

اوہ برمیزی سے بولی میں۔

تمراس برنميزي كاخميازه است خاصا بهاري

على واتفا، زينون تانى نے اس كے كال يه زور

طانحہ مارا اور اسے بلند آواز میں وہاں سے

نعان ہونے کا کہا تھا، اس نے خون کے محوث

سے ہوئے اسے آنسو روکے اور بھائتی ہوئی

مررات میں تایا جان نے اسے اجازت

تى، دەاس بات كولے كرخامے يريشان اور

بھے ہوئے تھے کہ آخر شاہ بخت کھر میں متنازعہ

ان دونوں کے درمیان کسی سم کی بہتری

"مبلو جی کون بات کررہا ہے۔" دوسری

انے یوچھا تو حما کے اندر دور تک آگ

العن حبابات كررى مول، آپ لوين بين

الركال ع؟ "وهرومرى سے يولى كا-

\*\*

میں بخااس کا چرہ غصے کی شدت سے دیک رہاتھا، وه کری و تھیل کر کھڑا ہو گیا۔

كيول مثال بناليا ہے؟ اين اغراض و مقاصر جهي" وه دها ژانها۔

"جب سارے اختیارات مہیں سونے جا نیں کے اور دوسرول کومحروم رکھا جائے گا

"جسك شك اب، بداختيارات كى جلد المت الل كي جانے كے بعد حوامر بداداس اور

برابري كرے، بہت بن كيے تم يك اب كاا کومونع دو-"وه فراکر بول عی-

كرے يل جادي انہوں في مرا "كماناكيا بعارض، بين يهال ="

" بھے ہے ہیں آئی ،سب لوگوں نے بھے بی

ديت كيول اختياركرتا جار باتقار كے لئے بھے ركيدنا چھوڑ دي اور رمشہ م ذرا دھیان سے سنو میری بات، مہیں مجھ سے کا متلہ ہے، میں ہیں جانا کر مہیں جو بھی کرتا ہے الی آئی می کیونکہ اس کے لئے اسید تیار ہیں تھا، اس کے لئے مجھے یا میرانام استعال مت کروا ال نے اینے آپ کواس قدر غیر کیدار بنالیا تھا

كحالا كالرين مارتے كے باوجودكوني روزن الل اعلى مى، اس عام جرى رى ليشن شپ ك الدام وے دیے اور اس کے تنہارا نام تو آئے گا۔ 'رمضہ بھی بلند آواز شر گرام کے فور آبعد اسید لا ہورائی نا نو کے ہاں الا تا جاں اسر تھا اس کا سب سے عزیز

اسے بھائی کے ساتھ ضرور لاو مر میرے تا مار پیدہ رہے گی تھی، وہ اسے بے حد س کر رہی نہیں۔ 'وہ مرید غضب ناک ہوا تھا۔ بہ اللہ جبی آیک دن لینڈ لائن کے نمبر سے اسے "ہاں تم کیوں جاہو کے کہ کوئی تمہارا کا

"دبس كر دوتم دونون-" تايا جان كى دها ے مشابہ آواز نے دونوں کو خاموش کروادیا تھا ال سے اسیدی بجائے ایک ملکتی ہوئی نسوائی "رمش! اگرتم کھانا ختم کر چکی ہوتو ا ك بعي مين جب تك ال بات كا فيعلنها

"آخاه.....حيا! كيسي مو؟ بهت ذكر سنا تفا تہارااسیدے۔ 'وہ خوشی سے یو چھر بی تھی۔ " آپ کون؟" حبا پہلے سے زیادہ مشکوک

"میں عفت ہوں، اس کی سٹر۔" وہ بولی، حانے ایک مطمئن سالس لی۔

"میں تھیک ہوں اسید کہاں ہے؟" اس نے مکنہ سوالوں سے بیخے کے لئے فور آپوچھا۔ " يبيل عين نے كہا كھرے فون ہے بھے بات کرنے دو۔"

"جےاس سے بات کرتی ہے۔"اس نے

" ال ، كيول تبيل " عفت نے غالبًا جرانی آمیر مایوی سے فون اسید کی طرف براها دیا تھا،اس کا موڈ حیا سے بھی کے شب کا تھا۔ "بولوحیا-" حیانے اس کی آوازی اوراس کےدل میں ایک نامعلوم مھنڈک اترنی کئی۔

"اسيرتم كيے ہو؟" اس كى آمليس نم ہو

"مين تحيك مول-" وه سيات انداز مين

كهدباتفا-

"فى الحال توكوئى اراده بيس "اس فيرد ليے میں كہا، بيك كراؤنڈ كاشور كم موكيا تفاعالباوه ى عليمده جله بدآ كيا تقار

"میں حمین بہت مس کر رہی ہوں۔"اس ک آ تھے سے بہلامونی نکلاتھا۔

"تو؟"اسكالبجه منوز تقا-" پليز جلدي واپس آ جاؤ ـ " وه سکي تقي ـ الممكن ليس

"كيول؟"وهروبيكريولي-

بالمناب هذا (125) فروري 2013

مامنامه دينا (124) فيروري 2013

البول؟ وهشرارت سے مسكرايا تھا،عليند ب انسانیت، خلوص اور خوش مزاجی بلانی کئی ہے، مقابل جم كيا-"مين مهين وضاحت كيون دون؟" جس نے صرف محبت کرنا سیکھا اور محبت باشنا، بہت مصروف ی علینہ نے قلم روک "م ایا کول کر رے ہو؟ مجھے تکلیف اس فضول بکواس سے بہتر ہے میں جے اس کے علاوہ اور کھے آتا ہی جیس، جواس اٹھا کراہے دیکھا اور اگلے ہی کھے کتاب بنا تارى بات مان لول - "وه كفرى موكى -بات كونظر انداز كرديتا بكه دوسراا سے اكنوركر دونہیں خود کو اس جیل خانے سے چھ دیر دی۔ "کسے ہو حیدر؟" وہ بھی مسکرائی تھی۔ رہاہے، جواتنا خالص وشفاف ہے کہا ہے ہر چیز وہ دونوں باہر آ گئے، آج طلب علموں کی مزید دور رکھنے کے لئے۔ "وہ ترکی بولا اچھی لتی ہے اے کھے بھی برائیس لگا، کھے بھی نداد نہ ہونے کی برابر عی، بارش برسے کے " میں تھیک ہوں ، چلو باہر چلیں ۔"اس رائعة مي حبيدر بارش مين جھومنے لگا، علينہ جيرت "جهوث مت بولو، اب تویایا بھی تنہیں کچھ علینه کو اکسایا، با ہرموسم آفت ہو رہا تھا، يريشان ميس كرتاء جے اسے اردكردر في والوں ے اے دیکھتی رای وہ بارش میں نہاتے ہوئے نے بس محبت دی ہے حیدر!جب سے میں کم سے کھٹا میں ،کر کڑاتے بادل اور تیز تیز چاتا پروا ميں كہتے "وه وضاحت دين كى-الل بچالک رہا تھا، پھروہ اس کے باس آگیا، می ہوں بیاحساس فزوں تر ہورہا ہے، میں مہیں "تم المحى طرح جانة مو تحص بارش با " हि भागवा? में हिल्दां?" वह दंश में ف خ کاغذ کی دو کشتیاں بنا نیس اور یانی میں زیادہ ہیں جاتی، جھے ہیں با کہ تمہارے یاس میں کہر ہاتھا،حبا کا وجود سائے کی زد میں آگیا "لینا! دوست کادل بھی نہیں رکھ سکتیں ہے جوڑ دیں، علید بے ساختہ ہنتے ہوئے اسے كت رشة بن؟ مرجها تناضرور بتاب كمتم بهت خاص مو، بهت اليكل-" وه آسته آسته "میں .... میں تہارے کے تکلیف دہ بولتی این بات حم کرکے خاموش ہو گئی، حیدر "جھے لفین ہیں ہور ہاحیدر سیم ہو؟" دونبيل "وهطنز أبول-ہوں؟"اس کے آنسو مخفر گئے۔ " مجھے بھی یقین ہیں آر ہائے مو؟ لو کیاں تو "كيا؟" وه يرت ع علايا-حرت زده اسے دیکھرہاتھا۔ "ميرے ياس فضول بحث كے لئے وقت "دوست کوعادت ہے دل إدهر أدهر كر الكارومانك بهوتى بين ،اس موسم كوا تنافيسي نبيك "الينا! تم تفيك مونا؟ مجمع بتاؤ بليز بمهيل الله المال ع- "وه يركيا-رلی بین مرتم، ایک دم بور، خشک ایک بات کیا چیزیں پریشان کر رہی ہیں؟" وہ بے چینی "ميرى بات كاجواب دو-" عادًا؟ وواس كيرابرآن بيضا-ہے یو چھنے لگا، علینہ نے چونک کراسے دیکھا اور " المالمان المع في " وه منه كهلا كر بولا-"ضروري تبيل مجهتا-"وه بے نياز تھا۔ جبتمبار ع كراياموسم آتا بتبتم دعم اليے بالكل الجھى بيس لكتے حيدر "م ات بحس كيے ہو سكتے ہو؟" وہ سرى يى بلاديا-"لينا! خود كو إينا مت جهياؤ، سيعي مولى مششدری بولی-"-U. B. 3. چزیں زیادہ پر سٹ ساتی ہیں اور خود کو اتا مت "اس كمنك كاشكرىي، اب مجص نون مت العني كره بند موجالي مو؟" "ديلهواتي پاري ي آتهين غيم رباؤ جائتي مولاوا اكشما موتا جائے تو آتش فشال المستقير" بن جاتے ہیں جن کے سے کھ بھی ہیں بچا، مارے لال ہو رہی ہیں اور روش پیشالی "میں کروں گی۔"اے ضد ہونے گی۔ حدے۔ وہ سر جھنگ کر مقیلی پھیلا کر جھے پاچل رہا ہے کہم بہت دنوں سے کھ چھیا آلود، ٹاک جو کہ تھے بردی پیندے کمرک " بے کار ہے، میں یک مہیں کروں گا۔ -62/8·UN جيسي مكر اس وفت مجھ بھائبيں رہى اور رى مو، مركيا؟ من بيجانا جامتا مول تمهارا تو اس نے وارنگ دی می۔ ايك بات بوچهون؟ "وه بهت كھوئى كھوئى جوائك فيملى مسم ب پر آخرتم كيول ائن تنوطيت ہوئے ہونوں کے ساتھ، بس کیا بتاؤں ہی اس كے بعد حبا سے مزيد ایک لفظ نہ كہنا گياء پندہو؟"وہ سجیدی سے کہتا جارہاتھا۔ وہ جسے اس کے چرے کی جریانی رپورٹ اس فرزتے ہاکھوں سےفون رکھویا۔ "ہول-"اس نے دھیان سےعلینہ کا چرہ علینہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور تھوڑ اتھوڑ اجمع کرتے رہے ہے ربي عي،حيرراس ديا\_ وراج ایک بات او ثابت مو گئ معاجمال کھ غیرمعمولی تھا۔ مرستون سے تکا دیا۔ ول اورزياده بهمركياب وجھے تہیں دیکھ کربار ہابیاحاس ہوتا ہے " تم فیک کتے ہوحیدر!اگر مارے یاس ابسوچاہوں اليالب بعرے ہوئے انسان ہو، ايك ات زیاده رشتے ہیں مرہم خوش نہیں ہیں مطنئن سمینے کی کوشش ناہی کی ہوئی تو اچھا تھا الاالمان جس كومحبت وتوجد كے سانچ ميں پرو مبیں ہیں تو اس کا مطلب کہی ہے کہ لیس بہت "-८ १ १ १ १ में हैं "الع لياء" وه حرات ہوئے اس كے ماساب هنا (الله فروری 2013

ماهنامه هنا (120) فروری 2013

"اوروه غلط كيا كينا؟" " يالمين حيدر! جھے ليك سے معلوم لين، مر مہیں ایک کی بناؤں، میں ایک (Neglected Child) יעט-" נס דנוננס

"ایے کیے کہ سکتی ہوتم؟ مجھے بناؤ تمہارے کھر میں کون کون ہے؟" وہ اس کی اس کیفیت سے پریشان تھا۔

"بہت سے لوگ ہیں، بید دھرسارے، تایا ابو، بابا، جاچو، وقار بھائی، عباس بھائی اور رمشہ آني ، كول ، ين ، بعا ..... بيس وه بيس ين " وه بے ربھی سے لہتی رک تئی، حیدر نے اس کے بدلتے تا رات نوٹ کے اور تھنکا تھا۔ ''سین کون ہے؟''

"وه ميري بهاجي ين ..... ميس عیں۔"اس نے جھک کریات مل کی۔ "بين سبين يسيسي كيامطلب؟" "شاہ بخت کہتا ہے رشتوں کو ان کی اصل شكل مين قبول كرنا جا ہے۔ "وه بر برانے والے انداز میں کہدرہی عی حیدر کے لئے اس کی ہے

غائب د ماعی جران کن حی-"بيشاه بخت كون ٢٠٠٠ حيدر نے نيانام

'وہ طارق جاچو کا بیٹا ہے۔''اس کے کہنے يرحيدرات ديكتاره كيا تقاءاس نام يرعليندك تاثرات بوے عجیب اور جران کن تھے۔ 公公公

نوفل صدیق کی حالت بھو کے شیر جیسی تھی جس کے منہ سے نوالہ چین لیا گیا ہو، رات دی جے کے قریب شانی والگ کی آخری رسومات ادا كر دى ليس عيس اور اس كے قوراً بعد اس كى الوليس چيف اور انٹرئير منشر کے ساتھ ایک ميٹنگ

مھی جس میں اس نے بہت ملم کھلا دھمکیاں، تھیں، وہ اس وقت ای ڈنرسوٹ کی شریا تھا، کوٹ اس نے اتار دیا تھا، اس کی سبر آتھ ے شعلے کوندرے تھے اور سفید رہکت طیش عالم میں سرخ ہور ہی تھی۔
"دیکھو آفیسر! مجھے دو گھنٹوں کے اندر ک

سمى پيش رفت جا ہے، ورند ميں تميارا يوراشي كروا دول كا اورتم مجھے المجى طرح جانے ہونے اليابى كرول كا- "وهيش سے بولا تھا۔

"مسرنوفل! آپ حوصلدر کھیے بوری ہولیم ورس حرکت میں آجل ہے جسے ہی کوئی پیڑ رفت ہوئی ہے ہم آپ کو اطلاع دے وا عے " يوليس چيف كالهجه حوصله دين والاتھا۔ " معار مل كى تهارى بوليس تورس، ير انتظار قطعاً تهيس كرول كاء اكر مجھے دو كھنٹوں م

کوئی قاتلوں کے بارے میں ملی رپورٹ ندی سے اللہ اس شہر کی ایند سے ایند بجا دول گا۔" دهار اتفا\_

مسركا چره مع موكيا، سامنے بيشا مواقع کونی عام آ دی ہیں تھا جس کا وہ منہ بند کرواسکا وہ ایما برنس مین تھا جس کا برنس برکاک سنگالور سے ہوتا ہوا اب تھائی لینڈ کی طرف یو دلورٹ جلی نے اس کی ساری مشینری کو حرکت رہا تھا، مراس سب کے باوجود بھی اکر ساے بلتے دونوں افر اس کو برداشت کررے اس کی وجدنوال صدیق کے لیے ہاتھ سے،اا کے سیاسی روابط پوری بیورو کرنی اور گورشنا ال کا دماغ جیسے جاتا ہوا چھوڑ ا بنا ہوا تھا اور بارہ میں تھیلے ہوئے تھے اور زیادہ تر اس کے دا جائی چیف مشرکی کال آگئ، جواسے یہ بتا دوستوں میں شامل سے، اس کا باب اسا کہ اے کے کدان دونوں قاتلوں کو پکولیا گیا تھا۔ ا ا ا الله كا صدر تھا اور اس كے كرد اتے معر حوالے تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اما المال دائیے کے اس وقت بھی خاصی چہل پہل شك اليهين كهدسكتا تقاءوه برى طرح مجور しとしてとり 一番

" جھے یقین ہے کہ بیاس کروہ کا کام ہے و جیا تک ساعین میں ان کے پیچھے تھا اور اس روہ کے دو قابل ذکر نام لوئی چین اور سوامی ای افل من بدمعاش پہلے ہی اعدر کراؤند ہو سے المرام البين وطوير تكاليس كر، آپ بي فكر "اس بار بھی پولیس چیف نے کہا، نوفل

موں رہا۔ "برا میت مانے گا مسٹر نوفل! لیکن غلطی کی بھی تھی، آپ کو یوں ایکدم سے اپنی ری سے عفلت ہیں برتی جا ہے گی۔"اس ادانٹرئیرمنٹر نے کہا اس کے انداز میں نا کواری ی،ای کی بات پرنوال نے اسے خوبی نظروں

ے دیکھا تھا۔ ''میری غلطی تو میں بھگت چکا ہوں مگر اب ا الوكول كى بارى ہے۔ "اس نے سرومبرى

ان کے درمیان میساری تفتلو ملائی زبان ی جور بی همی ، اب وه دیگر تفصیلات و سکس کر الم تع الويس چيف چند ضروري معلومات اس لنے کے بعد چند ضروری فون کرنے میں عروف تفاء بيرليس خاصا بيجيده تفا اور فوري الم آنے ر مجبور کر دیا تھا، کھے در بعد یہ میٹنگ المواست ہوئی، نوفل اینے گھر آگیا، بارہ بجنے عدال نے متعدد کانی کے لیس لی لیئے تھے،

وہ جیسے اڑتا ہوا اس عمارت میں پہنیا تھا، ارسی عی، پولیس کے چھ بڑے نام اور چند

كرے تك لے جايا كيا جہال وہ دونوں موجود تے اور ان دونوں برمعاشوں کی شکل دیکھتے ہی نوفل کی آنکھوں کے سامنے خون کی جا در تن کئی می،اس نے ساتھ کھڑے پولیس گارڈ کا سروس ر بوالور چھینا اور الکے ہی کمنے فائر کھول دیا، ب سب اتن اجا مک ہوا تھا کہ چھے ہوند سکا اور فقط جھ فث كے فاصلے سے نشانہ خطا جانے كا سوال ہى نہ

نوفل نے نفرت سے زمین پر تھو کا اور پولیس چف کی طرف مزاجس کا چرہ حرت سے

"صبح تك اس يور عكروه كانام ونثان ببیل ملنا جاہے، حتم کر دوسب کو۔ "وہ حکمانہ لجعين كمابامرهل كيا-

كهاني حتم مو چي هي ، تم سفر جا چكا تقا۔ آگ ہوتو جلنے میں در سی لی ہے برف کے پھلے میں در سی سی عاے کولی رک جائے جاہے کولی رہ جائے قافلوں کو چلنے میں در سی لتی ہے عاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہوصد یوں سے راستربد لنے میں در سی لتی ہے برتو وقت کے بس میں ہے کہ لئنی مہلت دے ورنہ بخت ڈھلنے میں در سنی لتی ہے

ایزی چیز یہ جھولتے ہوئے نوال نے آ تلميس كھول ديں، اس كادل آج بھى جل رہا تھا اورآنی جانی ساسیس از حد تکلیف ده، اس کی سنر ولكش أللهي شدت عم بسرخ موري هين اور ان کے زیریں کناروں پر کی آن تھیری تی۔ 公公公

وقت آگے بوطنا گیا، زندگی نے اس دونوں کے درمیان جو دیوار کھڑی کی تھی اس میں

كونى اترانى تبين هي بلكه وه مزيد برسي يوني جارى هي، حالا تكه حما مين بهت لحك آچي هي، وه اب نبتاً دهیما مزاج اختیار کر چلی هی، اس کی اسید ہے محبت میں پھے مزیدا ضافہ ہو کیا تھا۔

اس کارزائ آیا تو اس نے حب سابق ایی شاندار پوزیش کو برقر ار رکھا تھا، جس پرتیمور احمہ بے حد خوش تھے، یوں اگلاسال شروع ہو گیا، جس میں اسید نے اس پر مزید محنت کی تھی، حالا نكيراس وفت اس كا اينا فاسل ائير تھا، وہ خور بھی کائی مصروف تھا، مگر جوذ مدداری اس پر تیمور احمد نے ڈالی حی وہ اسے بخولی تھانا جاہ رہا تھاء اس بورے سال میں کھیجی خاص واقع نہ ہوا تھا سوائے اس کے کہ اسدمزید سنجیدہ مزاج ہو کیا، اس کی ساری نرمی حتم ہوئی تھی، وہ روکھا اور سرد مزاج ہو گیا تھا، عید بھی آئی اور حیا کابر تھے ڈے بھی ، مربہ پہلی وفعہ ہوا کہ اسید نے اسے وش نہ کیا تھا،عید کے دن وہ سے کا تکلارات کے کھر لوٹا تھا اوراس کے انتظار میں جالتی حیارونی رونی سولی، اس کی برتھ ڈے سے سلے وہ جان بوچھ کر لا ہور جلا گیا اوراس دن اسلام آبا د کتنا اداس اورانسرده تها بالكل حما كى طرح، وه اس كا انتظار كرنى ربى اورآنسوضبط کرلی رای-

> تيرے آنے کا اميد للھی ہےساری دیواروں پر رسترد کھرائی ہیں

خالی کلیاں ، توتے دروازے اور کھر

ہم رکیا کھیت گیا تیرے بعد تون كرديمي بي

خالی گلماں ، توتے دروازے اور کھر مر جو تصدأ كما تها وه كيول لوشا، وه اس دن بھی اس کا انتظار کرنی رہی ،مگر بے سود، وہ اس

ہے مزید دور ہوتا گیا، حبا اللے دن ماما کے پای بین کرکتنارونی هی، وه اے سلیاں دی رہیں،وو تو خود اس کے عمر پہ کال کرنی رہیں طیس مرور مسلسل آف ريا تفا\_

جب وہ لوٹا تو مرینہ نے اسے خوب ڈائا تھا، جوایا وہ بہت ترش روی سے کویا ہوا تھا۔ " اما! میری ضرورت کہاں زیادہ ہے میں بخولي جانتا ہوں ،آپ جھے مت بتا میں کہ بھے کیا

كرنا جائے تھا۔" وَدَمَرْتِهِارى بِهِن كَى خَوْثَى تھى اس دن ...."

انہوں نے کہنا چاہا۔ "دوہ میری بہن نہیں ہے۔" وہ بلند آواز میں بولا تھا چرتیز تیز قدم اٹھا تا اینے کرے میں

حبا گنگ مم ی کھڑی دیستی رہ کئ می ، مر اس رات بربرائے ہوتے اس نے اسد ک طرف سے دیتے کئے وہ سارے وشک کارڈز عار ڈالے تھے جن پر بھی اسید نے بڑی جاہت

hiba "اوروه کیابر بردار بی عی ۔ مب آخر کار تھیک ہوجائے گا اور اس "م نے تھیک کہا، میں تمہاری بہن ہیں

> يوں چند سم يادي سمينے حما كا انتر مكمل ہو كيا اوراسید کا ماسرز،اس کے بعد کی کہانی بہت محقم

> وہ جاب ڈھونڈ نے لگ گیا اوراس کی بورکا كوشش هي كه وه لا موريس بي سيث مو، حبا مرا ائر میں آگئ، جب یایا نے اس سے سفرے متعلق بات كي هي ، اس برجيسية سان ثو يا تها، دا اليے كى رشتے كے لئے تيار نہ كى مرتبورا حراف تے کہ وہ صرف اس کی بات طے کرنا جاہ رہ

ي، اس رايت وه لتني دير لان مي بيش كرروتي ری، دوایے کی بروح رشتے کے فق میں نہ

وه صرف اسيدى بوسكتي تقى جوكماس كانه تقا ادرا کی شام وہ فنکشن آگیا جس کے لئے اس نے بداتياه كن الدام سوجا تفا-

"اسيد مصطفى! من جو كرول كى وه مهين اری زندلی یادرے گا، میں کوئی عام لڑ کی ہیں ہوں جو حالات سے ہار مان لوں۔"اس نے الرب كے لئے تيار ہوتے ہوئے سوچا تھا۔ **公公公** 

اس نے حیرر سے کھی نہ چھیایا تھا، لفظ لقلاے بتاریا کہ آج کل وہ کیوں پریشان می، کے بین اور ایاز الگ ہو گئے ، رمشہ نے ڈنرمیل رجوتماشا كياء الرمهيس بتايا تها تواييخ متعلق ميس بنایا تھا اور حیدر کو اس کے سیلی میٹرز جیسے Trivial affairs سے کوئی رجیسی نہ می وہ تو ملينه احمر عل كوجاننا جابتا تقاء مكروه جانتي كيه خودكو قل در خول جهالی جا رای هی، وه اسے سلی و " For my sweet sister والدريتاريا اے تجماتاريا كريدسب زندك كا فعليد ع كما تفاكه وه اسے استے كھر بلانا جا بتا ے، حلی پر علینہ خاصی جران ہوتی عی۔ "مر بھے تو تمہارے کر کا بالیں۔"

"م بن اچھے سے تیار ہو کر آنا۔"

فاميرا كرزيادة دوربيس ب-"وهبس كركهدر با

ووفعلندارى إس مهيس خود لے كر جاؤل

الحے دن وہ برسی باری لگ رہی عی ،او چی العلی عل کے کھٹنوں تک آئی شرث جس کے ارو چوئے تھوئے تھاور خوب چھولے ہوئے

تھ، اس کے ساتھ اس نے یاکش والا ساہ شراؤزر يهنا مواقفا

"در حیررا میں نے کھر میں کی کو بھی تہیں بتایا\_" وه كنفيوز موكر كهدراي هي\_

"كيا؟ تم نے كھر سيس بتايا؟" وه چونكا، وه لقى يىل سر بلاكى-

" بری بات علینه! حمهین این مدرکوانفارم کر

"میں ان سے کیا لہتی حیدر! ان کے یاس میری باتیں سننے کے لئے وقت کہاں ہے اور پھر میں ان سے کہتی بھی کیا؟ وہ جاتی ہیں کہ میری صرف ایک ہی دوست ہے ندا اور وو میرے ساتھ اکیڈی میں ہیں بڑھتی۔ "وہ آ ہسکی سے

حيدر نے لب مينے كراسے ديكھا اور كھ کے بغیر آ کے بڑھ گیا، علینہ بھی اس کے ساتھ ھی،اس کا کھر واقعی زیادہ دورہیس تھا،علینہ نے بہندیدہ نظروں سے اس کے پنک ماربل اورسفید كيث والے كھركود يكھا تھا وہ اندرآئے تو حيدركي محی ان کے لئے پہلے ہی کھڑی تھیں ،علینہ سےوہ بے حد خوش ہو کر ملی تھیں ، وہ سکرانی رہی ، انہوں نے اس کی شاندار تواضع کی تھی، حیدر کی بہن علشہ جب لاؤیج میں آئی تواسے یا کرخوتی سے

"آب لو بالكل موى كريا كى طرح بين علینہ آئی! پتا ہے بھائی آپ کی بہت با تیں کرتے ہیں۔ ' وہ پندرہ سولہ سال کی تھی ،جس میں حیدر کی گهری مشابهت تھی وہ نتنوں بہت فریک ہو کر آپی میں گفتگو کرنے لگے، چند منثوں میں ہی علیہ نے اس سے یکی دوئ کر لی تھی، حیرر کے یایا ہیں تھ کر اس کے یا وجود اس کی می نے دونوں کی تربیت شاندار کی تھی۔

ساساس حدا (13) فروری 2013

مامنامه دينا (130) غيروري 2013

"كيا وْهويمْرْ تْكَالا؟" وه چونك كل-''ینی که ده کیا پرستالتی ہیں؟'' وه بولا<sub>۔</sub> "اوه ..... پرسالتی! کم آن- علیه ن بےزاری سے کہا۔ ' دہمیں سے میں وہ شاندار شخصیت ہیں علیدا ان کی لک اور ہینڈسم شائل بہت اٹریکٹو ہے، میں كل ان كافيس بك يتي وهويرتاريا، كيا قاتل بكي لگانی ہوتی ہے انہوں نے ، ایکسلنٹ نا، ہیں نے الهبين ريكوسث سينثر كي تھي كہوہ مجھےا ہے كونلينس مين ايد كرليس- "وه بتايا كيا-"حيدر! چهور وجهي-" و كيول بيركيا بات بولي علينه! وه والعي كمال بين بھى اورتم نے جھ سے اتى اہم بات چھپائ۔ "اس میں بنانے والی کیا بات ہے؟"وا نا کواری سے بولی۔ "\_ G, g," " كم آن! كيا كوني اور موضوع تهين تفتكو کے لئے۔ " وہ بے زاری سے بولی، حیرر نے الفتك كراس كے بقدرت بدلتے تاثرات نوط کے تھاورسر بلا کرکوئی اور بات کرنے لگا۔ \*\* م تکھیں تلخیوں سے بھری ہوئی پیالیاں ہیں دل کونی دکھا ہوا زخم آنی جانی ہوتی سائس دل کوچیل کرکزرلی ہے ياليال اورزياده بعرجاني بي ناشتے کی میزیر بے صدفاموتی عی۔ "نوفل!" انہوں نے اسے بیند سم بے

"جي يايا!"اس فيسرا تفايا-

" كہال مصروف ہوآج كل؟"

"بى روينى ورك چل رائے-" "ببت برون ليا عم في كام كا، يل عاه رباتهاتم كهدن ويكش يه يلي جادً-"اس كى ضرورت مبيل يايا-" وه سر جھنك "صرورت بياءاس طرح الوعم تعك جاؤے۔ وہ پارے ہوئے۔ ، «كياويكشن په جاؤل يايا، سارا سنگالورميرا ريكها مواع، بنكاك كي صورتحال بهي الجه مختلف میں، تو اتنے کراؤڑڑی میں رہے ہوئے کیا ويكش انجوئے كى جاستى ہيں۔ "وه بے زارى ہے بولا تھا۔ "تم نيچر انجوائے كرنا جاتے ہولو كنجن بودی کیوں ہیں جاتے وہاں ہماراہث ہے،وہاں رہو کھے دن انجوائے کرو، اصل میں نوفل میں مهمين اتناسنجيده مزاج قطعانهين ديكهنا حابتا بيثاء اجى كياعمر بتمهارى اورتم مجھ سے زيادہ سجيدہ مراج ہو کئے ہو، جھے خوف آتا ہے، بلکہ کے توب ہے کہ جھے لگتا ہے کہ تم میں بوڑھی روح سالی جا رای ہے،خودکو بدلومیرے شیر، حادثات زندلی کا حصہ ہوتے ہیں اب تو اتناع صہ ہو گیا، کہیں دل لگالویار، نہ شادی کے لئے مانے ہونہ کوئی لڑکی يند ب مهين، جھے بناؤيس كيا كرون؟" وہ اے مجھاتے سمجھاتے آخر میں بے بی سے رو دیے تھے،نوفل نے بے لین سے الہیں دیکھا۔ "يايا! آب ات كم حوصلة توليس بيل-"وه ال كيشان تعيك رباتها . "اولاد کے معاملے میں ہر محص کم حوصلہ بوتا ب- "وها عجماتے موتے بولے۔ "اچھاٹھیک ہے، میں آپ کی ساری باتیں

مان لوں گا۔ 'اس نے ہتھیارڈال دیے۔

اور چر دوسرے ہی دن کا ذکر ہے اس کی

گاڑی کنچن بوری کی طرف بڑھتی جا رہی تھی،

د کنچن بوری نظاک ہے ایک سوائیس کلومیٹر
کے فاصلے پر برما کی سرحد پرواقع ہے، کنچن بوری
ایک خوبصورت اور سرسز پہاڑی مقام ہے یہ
سیاحت کا مرکز اور بڑا خوبصورت ال انٹیشن ہے
اس کو گیارہ ڈسٹر کٹ میں مقسم کیا گیا ہے، جن
میں سے پانچ اپنے قدرتی مناظر اور تاریخی
حوالوں کے باعث سیاحوں کا مرکز نگاہ ہیں،
عبال بیشل پارس ہیں، آبشار ہیں اس کی بڑی
اور خصوصیت ''قفام لوٹ' کے تاریخی غار بھی
یہیں ہیں، خوبصورت دریا، ''کوائے ریور'' کا
اور خصوصیت شہر کی طرف بڑھتا جارہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جارہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جارہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جارہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جس ہیں
خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا ہا دہ جواب آزاد

می۔
احباس نوفل کی آنکھوں میں چک بھرتا جارہا تھا،
احباس نوفل کی آنکھوں میں چک بھرتا جارہا تھا،
کنچن بوری کی روشنیاں بتدریج جل آتھی تھیں
نوفل کا ذہن پیچھے کی طرف دوڑنے لگا، بس تین
ماہ پہلے ہی کی تو بات تھی جب اس نے آخری بار
تارا سے بات کی تھی، کتنا ہائیرہوگئی تھی وہ بہت چلا
تارا سے بات کی تھی، کتنا ہائیرہوگئی تھی وہ بہت چلا
رہی تھی وہ اس براوررورہی تھی۔

''میری جان چھوڑ دونوقل اور بھلا جھ سے
کیا ملے گاتمہیں؟'' کتنا ٹو شاہوا لہجہ تھااس کا اور
تب نوفل اسے وضاحت دینا چاہتا تھا، اسے
سمجھانا چاہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو صرف
اسے بچانا چاہتا تھا گراسی وقت وہاں وہ آگیا، وہ
مہروز کمال جوستارا کا شوہر تھا، اس نے فون کوتارا
کے ہاتھ سے نیچ گرتے سا، گراس سے زیادہ
نہیں، اب کی باروہ ہارنہیں مان سکتا تھا، ایک بار
اس نے اینے گارڈ ز ساتھ نہیں لئے تھے اور اسے
اس نے اینے گارڈ ز ساتھ نہیں لئے تھے اور اسے

مامنامه دنا (13) فروری 2013

جب وہ آنے می تو حیدر کی می نے اسے

" بحصے بہت اچھالگا حيدر-"وه مكراكر بولي

"کیابات ہے؟"
"کیابات ہے؟"
"کیابات ہے؟"
"کیابات ہے؟"

"تم اس طرح ری ایک کیوں کر رہے

"ميں چھسوچ رہا تھا۔" وہ گبري آواز ميں

" یک که آج مہیں مارے گو آکر کتنا اچھا

"تم ..... حيدر! تم بالكل كمال مو" بنية

جیررخاموتی سے اسے دیکھار ہا، لننی سادہ و

" بتا ہے لیتا! کل میں دو تین گھنٹے کمپیوٹر پر

"ووتم نے ایے کزن کا نام بتایا تھا نا شاہ

"بس سام کھے Push کتارہا تھا یا

مہیں کیوں جھے لگ رہا تھا کہ میں بینام مہلے من

چکا ہوں، خیر میں نے ڈھوٹر تکالا۔ وہ این رو

معصوم هی ، جان ہی نہ علی کہوہ اسے ٹال رہا تھا۔

لگا۔"اس کے کہنے پر علید تیز آواز میں ملی اور

ہستی ہی چلی گئی۔

ہوئے اس کی آسموں میں یائی بھرآیا تھا۔

"بال كيول كيا بوا؟"

میں بولتا کیا۔

ہو؟"اس نے جیرانی سے کہا، وہ دونوں اس وقت

خوبصور لی سے رہی کیا ہوا گفٹ بھی دیا تھا، وہ

ان کے خلوص پر شرمندہ ہولی رہی، والیسی پروہ

متھی،حیرر فاموشی سے چلتارہا۔

تفوكر ماري هي-

کالونی کی سوک پر چل رہے تھے۔

"كيا؟"وه يريشان مونى-

اے چھوڑنے اس کے ساتھ آیا تھا۔

سامنامه دیا 183 فروری 2013

اس كاخميازه بھكتنا پڙا تھا، مکرا ہيں، وہ ایک بار پھرائے دل کواجڑتے ہیں دیکھ سکتا تھا، وہ تاراتھی جس میں اے اپنی پہلی محبت نظر آئی تھی، جواس کے لئے سب چھیتی جارہی تھی،وہ برادشت ہیں كرسكما تفاكراس تاراكو يجهيموء اس في اسيخ گارڈ زساتھ کئے اور جارمنٹ کے قلیل وقت میں وہ تارا کے کھر کے سامنے تھے، اس نے بیل دی اور چند محول کے وقفے کے بعد اس نے انگی مستقل بیل به جها دی اور پھر ایک جان لیوا انتظار کے بعد دروازہ کھل گیا، اے دیکھتے ہی توقل کا خون کھول اٹھا تھا، ایک گارڈ نے مہروز کواندر دھکا دیا اور چند محول بعد وہ اندر تھے، نوفل تیزی سے آ کے بڑھا، لی وی لاؤنج میں ہی اے نظر آئی، وہ نیج کری ہوتی عی، نوفل نے اسے سیدھا کیا تو اس کے لیوں سے بی نقل کی ستارا کے چرے ہے خون بہدر ہا تھا اور وہ بے ہوش تھی ، نوفل کی آتھوں میں خون اثر آیا اس نے کاروز کے نرغے میں کھرے مہروز کود یکھا۔

"مارواس كو اس الى ايك بدى جى سلامت مہیں رہنا جا ہے۔ " نوفل بلند آواز میں وهار الهي ،اس كي آواز سنته بي كاروز سيني اعداز میں حرکت میں آ کے اور مہروز کو تھوکروں برر کھ ليا، چند محول مين عي وه لهولهان مو كيا تها، وه مسل سخ رہا تھا اور ان سے اپنا قصور یو چھر ہا تھا،نوفل نے ہاتھا تھا کرگارڈزکورو کنے کا کہا۔ " طلاق دواس لڑ کی کو۔" اس کا لہجہ سر داور

" كيول؟ ثم كون مو؟ اوركيا لكت مواس 2?" مروز نے عرصال ہوتے ہوئے بھی زہر یا لیج میں یوچھا تھا، نوفل نے آ کے برص

كرزوردار هيراس كےمته بيدمارا۔

"جتنا بييه جا ہے وہ ميں دول گائم سے جو

كہا ہے وہ كرو-" اس نے لا چى كو لا چے ے پیخسایا۔ دو مگر کیوں؟"وہ پھر بولا۔

'' کہا نا سوال تہیں ، طلاق دوا ہے'' نوفل نے اے ایک اور چیٹر مارا۔

" ريكهو! تجھے مت مارو، جب تك تجھے بتاؤ کے بیں، میں چھ بیس کروں گا، خواہ تم مجھے مار ڈالو۔ وہ ہد دھری سے بولاتھا۔

"لو تھک ہے، تہارا مرنا ہی بہتر ہے، طلاق نہ تھ ، بوہ ای تھے۔" نوفل نے سفاکی سے کہا اور ایس کا اشارہ یاتے ہی گارڈز نے ر بوالوراس کی تیٹی یہ ٹکا دیا ، مہروز کے چہرے یہ موت کی زردی چھا کئی ھی اور پھران کے درمیان ایک یرامن معاہدہ طے یا گیا جس کے مطابق مبروز کمال نے اسے طلاق دے دی، ایک ملین بھات کے بدلے وہ ستارا کمال بھلا کیا چیز تھی اور چروہ کون ساغیرت مندمرد تھا، جے کونی فرق برتا،اس كے فور أبعد نوفل تارا كوسنجالے باسبول كى سمت بھا گا تھا۔

مراجی شاید آزمانش باقی می ، تارا کے سر یں کوئی ایس چوٹ آئی تھی جس نے اسے بے موی صحرا میں مھینک دیا تھا، نوفل کولکتا وہ یا کل ہو جائے گا دہ اس کے یاس بیٹے کر کھنٹوں خود کو کوستا رہتا، روتا رہتا، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سے ہوتی ا کرطویل ہوئی تو کو مامیں بھی بدل سلتی تھی۔

نوفل کا دل جیسے آندھیوں کا زریش آیا ہوا چراغ تھا، وہ دن رات اس کی فلر میں کھل رہا تھا اور پھرایک دن اسے ہوت آگیا،اس کی انتیازن نے اسے معظی مدہنا دیا کینارا کو یہاں اس کا شوہر کے کرآیا تھا، وہ شاید یہی جھی تھی کے نوفل ہی اس کا شوہر ہے اور پھھ در بعد ہوش مندی کا یا عارضی وقفہ حتم ہو گیا وہ پھرے بے ہوش ہو گئے۔

نوفل نے اپناسر پید لیا تھا، مگروہ بندرتج دوباره موش میس آگئ جسمانی طور پر وه بالکل

مریبان آ کرنوفل تھنگ گیا، وہ اسلام کے بارے میں بنیادی باتوں سے تو واقف تھا مر سہ بهى في تقاكده وكوني بهت احيمامسلمان نه تقا ، جبي ال نے ایک سلم اسکارے بید متلہ یو چھالیا، پھر اسے پتا جلا کہ وہ مین ماہ کے لئے عدت میں تھی ، جس میں وہ کی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، تب الى نے سامنے آئے بغیر تارا کو بچن بورى والے كان ميں شفيك كروا ديا، حالاتك وه ب چاری یکی جھتی رہی تھی کہوہ بیرسب مبروز کروار ہا

اس کا بچ میں اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی وى، مائے يا تك نامى بيرتھائى ملازمدانكاش سے يكسرنا بلدهي اورخالصتأ مينذرن بولتي هي ، نوفل كو مجی بیفرندهی کهتارااس سے پھواکلوا سکے کی، دوری طرف اس نے حق سے گارڈز کو یہ بدایت كاحى كه تاراكو بالمربيس نظف ديا جائے گا، ياتى ال كان من ضرورت كا سارا سامان تقا اوروه الازمة بھی، روزمرہ کی اشیاء مارکیٹ سے لے آئی ك، وه اس ك ماته ك جي مع كرا بطي بن شد باتها، مرآج ساري يابنديال حتم موليس عين، وہ ای تارا سے ملنے جا رہا تھا، اس کے اندر مرشاری چیل رہی تھی اور اس کی سبز آلکھیں میرول کی مانند دمک رہی تھیں، مکر اندر ہی اندر ول کے نہاں خانوں میں پھودرد بھی کرونیس لے

مصموت سے نہ ڈرایا کرو الوعبت سے ڈرتا ہوں محبت موت سے ہیں ڈرلی محت كى بھى شے سے بيس درنى

محبت صرف مجمر جانے ے ڈرلی ہے اسے وہ سنہری بالوں والی بری یاد آئی تھی۔

ورمغل باؤس "مين المحتى د يي د يي سر كوشيال بری جیران کن تھیں، تایا لوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اب وہ عباس سے بات کر کے سبیلہ بیکم کے ہاں جانے کا سوچیں بھی وہ سب آج پھر ای موضوع کودسلس کردے تھے۔

"بابا! مين جابتا مول آب آج لاز ماعياس سے بات کرلیں۔ "وقار نے سمی انداز میں کہا، جس يراجر معل نے اثبات ميں سر بلايا تھا، مر حقیقت می کداس نازک اور پیجیده صور تحال میں دہ سب عباس کے متوقع ردمل سے خاصے خوفزدہ سے ، مر بہاں بھی حسب معمول وقار نے ہی معامله سنجالا تفايه

"آؤعال" ال كاندرآنے يايا جان نے کہا،عباس نے جرت سے جی اس کول ميز كانفركس كوديكها\_

"جي تايا ابو! آپ نے بلايا تھا۔" وہ وقار

كے ماتھ آن بيھا۔ " الى وه المحضرورى بات كرنامى تم سے الحري نے مكارہ بركروقاركواشاره كيا، وقارچند کمے خاموش رے ایک نظر سب کو دیکھا، آہتہ ے عباس کے شانے یہ ہاتھ رکھا اور دھرے دهرے بولئے لکے اور مدعا کوئی اتنا لمبا چوڑا تو تھانہیں جولمیا دورانی کھینچتا، مرعباس کے چرے

" محانی! سي آپ " وه چھ بول ندسکا۔ "ديلهوعباس! بيهم سبكي شديدخوابش ے ہم جانے ہیں وہ لڑکی بیاری ہاور بے قصور بھی، ذراسوچوہم اے کیے دنیا کی تھوکروں میں ڈال دیں، کیا کی ہاس میں؟"اج حل نے



بھائی کی بیوی رہ چی ہے، دل سے سے بات نکال كربس اتناسو چوكه وه لنى بيارى اور آئيد يل الوكى ہ، جو ہر کاظ سے مہیں سوٹ کرلی ہے۔ 'اہم میلی بار بولے،اس نےسر ہلا دیااس کی پیشانی پ السنے کے قطرے چک رے تھے۔

"ميں جاؤں "اس نے اجازت جاہی۔ "بال-" انہوں نے کہا تو وہ تیزی سے

اوراب وہ تنہا کھراروم کی بالکونی میں کب ہے اس موضوع کو سوتے جارہا تھا، وہ نہ تو المينس كالشش تفااورنه بي پيل كالشش اسے بھی یہ بریشانی مہیں ہوئی تھی کہ لوگ کیا کہیں كے وہ اس بعنجصك سے آزاد تھا، بال البتہ وہ ب ضرور بریشان تھا کہ بین کیا سوچیں کی؟ بیسوچ اے جران کررہی تھی، وہ صرف دل ہے سوچ رہا تھا اور دل کے اندر تہاں خانوں میں لہیں سے احساس تھا کہ وہ واقعی سیکفارہ بھرسکتا تھا،اس نے سوچا کیاوہ بین کوخوشیاں دے سکے گا؟ کیاوہ اس كا كفويا بهوا اعتما دلوثا سكے گا؟ كيا وہ اے ايك ممل زندگی دے یائے گا؟ اور کیا وہ اس سے محبت کر سكے گا؟ ایک اليي الي او جو بقول شخصے تھرائی ہوئی اور برتی ہوئی اڑی تھی، جواس کے بھائی کی بیوی

" اس نے بال مخیوں میں نو چتے ہوئے ہوئے

مى، برى قاتل كفاش كى\_

(ياقى آئدهماه)

عباس نے بے دردی سے لب کیلے اور سب کی طرف دیکھاء احمد تایا بردی پر امید نظروں ہے اے دیکھرے تھے، جیکہ بابا کی نظروں میں التجا اور چرے یہ بے چینی تھی، عباس کے اندر

'بابا! میں مجھ بیں یا رہا، میں کیا کروں؟

-ビスノこじとこしい

"عباس! تم ايزى موكر فيصله كرو، تم سب تمہارے ساتھ ہیں اور پھرتم بھی توسین جیسی لاک كويندكرت بونا؟"وقار في حوصله ديا\_

"ان جيسي لاكي يعاني الهيس مهيس -"وه دهيمي

آواز مي بزبرايا تفا\_

"ایک بی بات ہے یار!" وقارنے خوشدلی ےاں کا شانہ تھیا۔

"ایک بات مہیں نا، آخر آپ سب کو بیرکیا سوبھی اور پھر میں ہی کیوں؟" وہ سرایا احتیاج

"د ویکھو بیٹا ہم نے تھیک کہاتم ہی کیوں؟ مر سنونج بہے کہ جوتمہاری طبیعت ہے وہ بھے پند ہورنہ شاہ بخت بھی تو ہے مرحمیں بتا ہے کہ اس كامزاج كتنا مخلف ب،اس كى دنيابى اورب، تم ایک زم مزاج اور تھنڈی طبیعت کے انسان ہو اور با آسانی سین کوسنجال سکو کے، وہ بھر گئی ہے بنے اور بادر کھو، اس کے قصور وار ہم ہیں، ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔"احد تایا تری سے کہد

رے تھے۔
"" میں سمجھ نہیں بار ماتایا ابو! مجھے تھوڑا وقت سوچا تھا۔ عابے۔ "وہ سر جھا کر بولا تھا اس کی حالت

خاصی ابتر تھی۔ "مضرور لو وقت ، کیکن فیصلہ مثبت کرنا اور بیہ دل سے بات نکال دو کہ وہ تہارے کم ظرف،

مامنامه حنا 136 ف مرى 2013

"زندگی میں پہلی اور آخری باربیل بجانے کاموقع ملاہے کیا؟" مسلسل ہونے والی ڈوربیل نیند سے جگا دیا تھااس لئے دروازہ کھولتے ہوئے بنا سوچے سمجھے پھاڑ کھانے والے لیج میں بولی۔

" بیل بجانے کا موقع تو کئی بار ملاہے ہاں ساعت سے محروم انسان سے پہلی بار واسطے پڑا ہے۔ " آگے اس کا بھی کوئی استاد تھا بڑے کمل سے جواب دیتاوہ مارید کوسلگا گیا۔

"دروازے ہے بی چیک تی ہوکون آیا ہے کچھ بتاؤ تو۔" اس سے پہلے کہ ماریداس اجنبی کے گتا خانہ جملے کا حساب بیماک کرتی بوابو لتے بولتے خودی دروازے تک آگئیں۔

"بيكون بيكس سے ملنا ہے؟" سامنے كور كي كر بوانے كوركي كر بوانے حسب عادت دو پہر چرب كے آگے كركے كركے كھونگھٹ تكال ليا اور اس جنبى كى بجائے ماربيد سرو حضرتگيں۔

" در ارے تم کاشف ہوں آ منداور سہیل کا بیٹا۔ "
دارے تم کاشف ہو پہلے کیوں ہیں بتایا۔ "
محو تکھ ث کھول کھال ہوا نے کاشف کا چبرہ
دونوں ہاتھوں میں تھام کر چٹا چپ کئی ہوسے لے
دونوں ہاتھوں میں تھام کر چٹا چپ کئی ہوسے لے

''اونہدا متقبال تو یوں ہور ہا ہے جیسے شاہ رخ خان آگیا ہو۔'' ماریہ نے بیزاری سے بیہ سب دیکھا۔

''اور اگر کچی کی شاہ رخ خان آ جائے تو .....' وہ خیالوں ہی خیالوں میں شاہ رخ خان کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھنے لگی چرے پر بوی بیاری مسکراہٹ آن گھہری۔

'''امال ابا کیے ہیں تمہارے، یہبیں کھڑے رہو گے کیا آؤ اندر چلو۔'' خود ہی سوال کرکے

جواب سے بنا آسید فالداندر کی طرف مڑیں۔
''تم کیا راستے میں دیوار بی کھڑی ہو
رے ہٹوراستہ دو بھائی کو، دیکھوصفید، کاشف بیا
آبا ہے۔'' مارید کوراستے سے ہٹاتی وہ آگے بڑھ
گٹیں بید کیھے بنا کہ کاشف چھے آبھی دہا ہے یا
نہیں۔

کاشف کی نظری سامنے آھیں اور پھر جھکے
سے انکاری ہوگئیں کائے سے آنے کے بعد ماریہ
کیڑے بدلے کیے بنا ہی سونے لیٹ گئی تھی،
اردگرد سے بے برواہ کسی خیال پرمشراتی ہوئی
ماریہاس کے سامنے تھی، سفید لباس میں گلائی چرہ
دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے کاشف کے دل پر
بری زور سے دستک دے رہاتھا۔

''یہ کسی رائے کی دیوار تو نہیں ہاں گرکسی کی منزل ضرور ہو سکتی ہے۔' دل نے بڑی خوشی ہے۔ اس دستک کا جواب دیا تھا، دل کی اس غداری پر کاشف کے چربے پر مسکرا ہے پہل اس وقت ماریہ کی نظراس پر پڑی کاشف کو اپنی طرف دیکھتے یا کر وہ شاہ رخ خان کو بھول اپنی طرف دیکھتے یا کر وہ شاہ رخ خان کو بھول اس کے خان کو بھول اندر کی طرف مر گئی کاشف بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔

کاشف تعلیم کمل کر کاروبار کرنا چاہ رہا تھا ای دوست کے ساتھ لی کرکاروبار کرنا چاہ رہا تھا ای سلسلے میں لاہور بچھاوگوں سے ملنے آیا تھا کیان مما کا اصرار تھا کہ جارہ تو صغیہ کے گھر ضرور جاڈ ساتھ میں انہوں نے تنحا نف کا ایک بڑا بنڈل بھی کاشف کے ہمراہ کیا تو اس نے سوچا پہلے بیکام کاشف کے ہمراہ کیا تو اس نے سوچا پہلے بیکام سب کی توجہ کا مرکز کاشف ہی تھا جو بڑی ہے تھے الا سے کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ابا

روار باتوں سے سب کومخطوظ کررہا تھا، بھی بھی مرحی این اسروکرتی ماریہ کومجھی دیکھ لینا علیہ اور بات کیہ بظاہر سیاجتنی سی نظر مار سیہ بخولی میں کر رہی تھی، مگر مجبوراً وہ جلد از جلد ان ظروں کے حصار سے باہر چلے جانے کی خواہش مرحی وہاں موجود تھی۔

" کیابات ہے آج کا کی نہیں گئیں آپ؟" اریہ نے کوئی جواب دیے بنا واک جاری رکھی تو وواں کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ "" میں سنڈے کو کالج نہیں جاتی۔"

"اوہ میں تو بھول ہی گیا آج سنڈ ہے۔"
اریے کے کشیلے لیجے میں کہنے کے باوجود بھی وہ سلح
جوانداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو ماریہ نے
میرت سے اسے دیکھاکل تک کٹ کھنا بلانظر آتا
آجا ایک دم بدل کیسے گیا تھا۔

"دو آپ کو بھو گئے گی بیاری بھی ہے۔" "جی بہلے تو نہیں تھی بس کل سے ہی شروع اول ہے۔" وہ اس پر گہری نظر ڈا لتے ہوئے

الرے کہاں چلیں آپ؟ "اے اندر کی الرف جاتے دیکھ کر کاشف جلدی سے بولا۔

د' کی میں ، ناشتہ بنانے۔ "وہ مختصر جواب سے کرآ کے بڑھ گئی۔

دیمیں ناشتے میں پراٹھا اور فرائی آیک لیتا

الل " كاشف نے جسے مطلع كيا۔

"ز برنه کھلا دول ۔" وہ برد بردائی۔
"آپ کے ہاتھ سے وہ بھی چلے گا، گر
چائے میں شوگر ذرائم ڈالیے گا۔" اس کے جلے
کٹے لیجے پرکاشف کا قبقہہ بے ساختہ تھا۔
"اف زبان کے ساتھ ساتھ کان بھی کتنے
تن میں "

" كيا موا بحكى من صح كس پيغمه آربا - " راست ميں بابال كئے بتھے۔

ربین توبابا غصنہیں وہ توبس میں اپناسبق دہرار بی تھی۔' جلدی میں جو بہھ آیا بول دیا۔ ''اوہ و تو ہماری گڑیا پڑھائی کو اتناسر پر کب ہے جڑھانے گئی؟' وہ اس کی لا ابالی فطرت کے پیش نظر ہو لے، شاید وہ بھول گئے تھے یا پھراگنور کر رہے تھے کہ اعالات اسے بہت حد تک بدل حکر تھے

''بیٹا ایک ایھی کی چائے تو بلاؤ اپ ہاتھ کی بنی۔'' مارید کی آنکھوں میں جمع ہوتے بانی کو د کلے کروہ فور آبات بدل گئے۔ د کلے کروہ فور آبات بدل گئے۔ ''آپ روم میں چلیں بابا میں دومنٹ میں

من میں جلیں بابا میں دومن میں جلیں بابا میں دومن میں جاتے لاتی ہوں۔ ' وہ بھی موضوع بد لتے ہوئے بادت مسکرائی۔

ماساب حنا (139 فروری 2013

مامنامه دنا 138 نروری 2013

جاندنی اور اسی کی جھنکار جاتی رہی ، بہت چھوٹی سی بھیلی تھی ان کی صفیہ، رضوان احمد ، ماریہ سے چھ سال بڑا اسد اور گھر بھر کی لاڈلی ماریہ، زندگی خوشیوں اور کامیابیوں کے جھولے میں جھلائی آگے بڑھر ہی اسد میڈیکل کے لاسٹ ائیر میں تھا اور وہ کالج میں داخلے کی تیاری کررہی تھی بھائی کی طرح ایک بہترین ڈاکٹر بنتا اس کا مقصد بھائی کی طرح ایک بہترین ڈاکٹر بنتا اس کا مقصد

"ماريديار پليزتم دُاكثر مت بنو-"اسداس اکثر التجاكرتا-"كيول؟" جواب جانة بوئ بهى وه

" بارتم تفہری شاعرانہ مزاج لڑکی مریضوں بیجاروں کوئے دو پہرشام شاعری سناسنا کردنیا سے رخصت ہونے پر مجبور کر دوگی۔" وہ معصومیت سے جواب دیتا۔

''اجھا یہ بات ہے، چلیں میں آپ کی بات مان لیتی ہوں گر ۔۔۔۔'' وہ شرافت سے بات مانتی اس گر پر آ کر جان بوجھ کر تھبر جاتی اور اسد کی ساری توجہ اس گر سے آگے کے فقر سے پر گلی ہوتی سخمی۔

" میں بتانے جارہی ہوں۔" یہ کہتے ہی وہ بھاگ میں بتانے جارہی ہوں۔" یہ کہتے ہی وہ بھاگ پڑتی اوراسر متیں کرتا تو بھی بڑے ہوتا اور در تک یہ رعب جماتا اس کے پیچھے ہوتا اور در تک یہ بھاگ دوڑ ہونے کے بعد دونوں تھک کر لان کے پیچز پر گرجاتے اور پھرخوب مینتے ،ان دونوں کے درمیان بینوک جھونک روز کامعمول تھی۔ کے درمیان بینوک جھونک روز کامعمول تھی۔ "ماریہ بیٹا ذرا باہر آنا۔" مماکی

آواز اسے خوبصورت ماضی سے کھینے لائی، تب اسے احساس ہوا وہ نہ جانے کب سے اسد کی تصور کو سینے سے لگائے اس کی یادوں میں کھوئی

ہوئی تھی اس کا چہرہ ہی نہیں تصویر بھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، وہ ہاتھ روم میں جا کر جلدی جلدی منہ پر یانی کے جھینے مار کر آنسوؤں کے نشانات مٹانے کی کوشش کرنے گئی۔

وہ لاؤرنج میں بیٹھی ہے دلی سے ٹی وی کے چین تبدیل کر رہی تھی صفیہ وہیں بیٹھیں سبزی بنا رہی کر بھی صفیہ وہیں بیٹھیں سبزی بنا رہی کر بنا کہ بنا رہی کے بارے میں بتا رہی تھیں۔

''بھی سا ہے بڑے ہی امیر لوگوں کے ہاں رشتہ کیا ہے تمہاری بہن نے لڑکی بھی لاکھوں میں ایک ہے ڈاکٹری کا کورس کر رہی ہے ، آہ کیما زمانہ آگیا ہے صفیہ خون کے رشتے بھی دھوکہ دینے ہیں۔'' ذیشان کی متکنی کاس کر ایک لمحد دینے لگے ہیں۔'' ذیشان کی متکنی کاس کر ایک لمحد کواس کا چینل بدلتا ہاتھ کانیا تھا آٹھوں میں کچھ دیا تھا مگر صفیہ کو کن اکھیوں سے اپنی طرف دیکھتے یا کر اس نے فور آئی خود کو سنجال لیا اور دیکھتے یا کر اس نے فور آئی خود کو سنجال لیا اور یوں ظاہر کرنے گئی جیسے ٹی وی کے علاوہ اسے کی بیات کی خبر ہی نہ ہو۔

''جھوڑی بھی بوا ہرانسان کوحق ہے اپنے بچوں کے لئے جو بہتر لگے وہ کرے ہاں زرینہ نے جھے خبرنہیں دی بس اس بات کا دکھ ضرور ہوا ہے جھے ۔''

"ارے خبر کس منہ سے دیے آتیں اس طرح دھوکہ دیئے کے بعد تو ....." کاشف کو اندر سے آتے دیکھ کر ہوائے بات وہیں ختم کر دیں اور مارید نے شکر منایا کہ کسی بھی وجہ سے وہ تکلیف دہ موضوع ختم ہوگیا۔

"اجھا آئی اب اجازت دیجئے۔" وہ ہاتھ میں بریف کیس سنجا لے جانے کو تیار کھڑ اتھا۔ "سامان لے کرکہا**ں جار**ہ

کی دلجی اس لڑ کے میں کچھ زیادہ ہی بردھ گئے تھیں اس لڑے ماریہ اللہ میاں نے ماریہ کے اللہ میاں نے ماریہ کے اللہ میاں نے ماریہ کے لئے دولہا بھیج دیا ہو ماریہ کوان کی خیالات کی بھی تھے تھے تھی رشتے داروں سے بھی تک نہ تھی وہ جوا ہے بھی رشتے داروں سے برار تھی جلد از جلد اس کے چلے جانے کی خواہاں میں جگھی ۔

"اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں آنٹی جس سے طنے آیا تھا ایک دو دن اس کے پاس ریوں گا پھروالیسی۔"

" کین بیٹا کام کرنے کے لئے، دوست کے ملنے کے لئے، دوست کے ملنے کے لئے، اس گھر سے جانا تو ضروری میں ہیں ہے تا، اب کیا اچھا گلے گا کہ اپنے گھر کے ہوئے ہوئے موست کے گھر پر رہو، بیں تو اس کی اجازت بالکل نہیں دول گی اور تمہاری امی کیا موجیں گی صفیہ دو دن اس کے بیٹے کا خیال بھی نہ رکھیں۔"

ال کا اینا دل بھی اس گھر میں ایک ایک ایک ایک است کا میں ہو ہوا ہے کا میں ہو ہوا ہے کا میں کرتے ہوئے اور اپنے کام کرتے ہوئے اور اپنے کام کرتے ہوئے کو سرا ہے ہوئے کرک جانے پر زور دیا تو وہ ان لوگوں کے ملوس کے آگے زیادہ انکار نہ کر سکا، ویسے بھی اس گھر میں کہیں ایک گیا تھا، وہ بات کرنے کے لئے کسی مناسب موقع کے انتظار بات کرنے کے لئے کسی مناسب موقع کے انتظار بات کرنے کے لئے کسی مناسب موقع کے انتظار بیں تھا۔

"آنی آج کا دن تو بہت بری ہے اور ڈنر کے لئے احس کو کہد چکا ہوں کہ ساتھ کریں

"الواس میں کیا پر اہم ہے بیٹا اسن کو بھی وزر پر گھر بلالیتا۔"مہمان نوازی تو گویا صفیہ کی مسٹی میں بڑی تھی۔ "ارے نہیں آئی آے کو زحمت ہوگی ایسا

"ارے نہیں آئی آپ کو زحت ہوگی ایما ہے کہ میں احسن سے آج کے لئے ایکسیوز کر لیما مول۔"

"بیٹاس میں زحت کی کیابات ہے مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں، بس میں نے کہددیا تم احس کو بھی ڈنر پر لارہے ہو۔"

" مفید کے آئی جینے آپ کا تھم۔" صفیہ کے برخلوص اصرار پر کا شف مسکراتے ہوئے بولا تو دہ بھی مسکراتے ہوئے بولا تو دہ بھی مسکرادیں۔

"السلام عليم الى!" ماريد كالج سے لوثى تو صفيہ كو كچن ميں ممعروف د كير كروہيں چلى آئى۔ "وعليم السلام بيٹا! ذراب باؤل الله كر دو حاجرہ۔" ماريد كے سلام كا جواب دیتے ہوئے وہ حاجرہ سے بھی مخاطب تھی۔

"كسى بين چونى بي بي-"

" دمیں تھیک ہوں تم بناؤ پچھلا سارا ہفتہ کہاں غائب رہیں جانتی ہو نا امی کتنا تھک جاتی ہیں اکیلے، پھر بھی اتنے اتنے دن کی چھٹی پر جلی جاتی ہودہ بھی بنابتائے۔' حاجرہ کود کیھتے ہی ماریہ تھگی سے بو جھنے گئی۔

''وہ چھوٹی ٹی بی جی بات سے کہ میری نا شادی ہوگئ ہے۔''اس کے شرمائے ہوئے انداز پر مار بیر نے اسے دھیان سے دیکھا وہ کانی کھلی ملی اور بدلی بدلی نظر آ رہی تھی چہرے پر خوشی کے رنگ تھے آنکھوں میں گہرا کا جل اور کلائیوں میں چوڑیاں کھنگ رہی تھیں۔

"مبارک ہومہیں، مراتی اعا تک شادی ہو گئی پہلے تو ذکر نہیں کیاتم نے۔"

مامنات کنا (141) فروری 2013

مامنامه دیا ای فروری 2013

"بس جي سناني تو بهت بجين مين بي موايي هي اب اجا تك بى دادا جى كى طبيعت خراب موكي تو انہوں نے ہم سب کو گاؤں بلا لیا اور ان کی خواہش پر ماری شادی کردی کئی کیونکہ الہیں اپنی زندگی کا بھروسہ ہیں رہا تھا، پراب تو بالکل تھیک الفاك بين، ير جي كاؤن والے كہتے بين مرت والا ایک بار بوری طرح صحت مند نظر آنے لگتا ہمروہ آخری بار ہوتا ہے معوڑے دن کے لئے پر ..... عاجرہ نے ایک شندی آہ بھر کر جھت کی

"يرايك بات ہے جي دادا جي كيتے ہيں اس طرح کم از کم جاتے جاتے ایک باربندہ اپنے کھر والول سے مل کے دل کی ہات کر لیتا ہے۔ "بركسي كو ايها موقع لهيل ملتا حاجره-گلاس میں یانی ڈائتی مار بیادای سے بولی تو صفیہ کویہ بات یہیں حتم کرانا پڑی۔

"بس كرو حاجره اب ذرا كام من دهيان دو پھرتم جانے کی رٹ لگا دو گا۔ عاجرہ کولو بولنے کا موقع جا ہے ہوتا تھا اس لئے صف کوا سے ٹو کنا پڑا ورنہ ابھی وہ نہ جائے کون کون سے قصے كہانياں سائے لگ جاتی۔

"اى آج كيابات ب يكن يس بهت رونى ہورای ہے کوئی مہمان آرے ہیں کیا؟"مارید جی ماحول میں ملی یاسیت کو کم کرنے کے خیال سے خوشكوار ليج مين پوچينے كى۔

"كاشف كا دوست ب احسن ويى جس کے ساتھ وہ کاروبار کررہا ہے جس وہی آرہا

''اچھا تو اب کاشف صاحب کے ساتھ ''اچھا تو اب کاشف صاحب کے ساتھ ساتھان کے دوستوں کو بھی بھکتنا ہوگا۔"ماریکا خیال تھا کہ شایداس کے ماموں یا خالہ میں سے کوئی آرہا تھا مرمہمانوں کے نام جان کرآئے

والول ميں اس كى ديجي حتم ہو چى سى يلكه اس كا جگہ بیزاری نے لے لی ھی۔

" بری بات ہے بیٹا ایے ہیں کہتے ، کاشو اچھا بچہے۔ "صفیہتے تنبیہی۔

" تو میں نے کیا کہا ہے اس کو، اچھا چھوڑیں، ویسے تو میرے خیال میں آپ س کھ بنا ہی جل ہیں میرے لائق کام ہوتو بندی حاضرے۔" صفیہ کا موڈ ٹھیک کرنے کو وہ پھر سے ملکے تھلکے لیجے میں او چھنے لی۔

" الله واقعى تقريباً سب كه بن جا ع ویے بھی تم ابھی کاج سے آئی ہو کھانا کھا لواور مہمان کے آنے سے سلے کھا رام کرلو۔ "ميراان ہے ملنا ضروري ہے امي؟"

"ال بہت ضروری ہے۔" "او کے میں سونے جاری موں۔" ماری کے احتجاجی کہجے کو خاصر میں نہ لائیں تو وہ حقلی

ہے ہی چن سے جانے لی۔ "كهانالوكهاؤ"

"جھے بھوک بیں ہے۔" " تیا میں بالوی کب زندی کی طرف لوتے گا۔'' صفیہ نے جانی ہوئی ماریہ کے چرے برچیلی ناراضی سےدیکھتے ہوئے سوچااور سر جھا کر کھانا بنانے میں مصروف ہو کتیں۔

مهمان آ کیئے تھے اور حاجرہ دوبارا ہے صفیہ كاليغام دے چى حى جواسے يتي بلاربي هى ،اس سے زیادہ در کا مطلب تھا صفید کی ناراصلی جوک وہ بالکل ہیں جا ہتی تھی، آخر وہ سی سے اسی فریش ہوکر الماری سے بلیک اور بلیو کشراس کا ایک ساده کاش کاسوٹ تکال کر چین لیاء

" المول مات بيل " بالول ميس برش كرلى وه آئیندد مکھ کر برد برد الی اور دویشہ تھیک سے شاتوں ب ڈاکتے ہوئے نیچے کی طرف چل دی، کھانا بہت

و الوار ماحول مين كهايا كميا احسن اور كاشف نے ملے دل سے کھانے کی تعریقیں کیں اور صفیہ عرانی رہیں، بس ایک ماریرهی جے پھے جی کہنے في كي ضرورت محسوس ميس موراى هي، سيلام اور فارف کے بعد سے وہ بالکل خاموش می اس عفل كا حصر موت موع محمى بالكل اليلى اور ال تعلك، كمائے كے بعد جائے كا دور جلاء كاف كو چھكام تھاى كئے وہ احس كے ساتھ ی علا گیا تھا، پھر عاجرہ کے ساتھال کر ماریہ نے

المينا اور جائے كاكب لے كرائي كرے می چی آئی، جائے بی کروہ بولی لیٹی تھی، دو پہر كافراب مود كى وجد سے سوكئ هى جبكدا سے بہت

اہم اسائمنٹ بناناهی۔

"كاش اسد بهائى موتے تو فاف ميرى اسائمنٹ بنوادیتے۔'اس نے بے اختیار سوجا۔ "مروه ہوتے تب نا۔" آنکھوں سے مللتے آنسووں کو چھے رهلتے ہوئے اس نے برى كوس سے اپنی توجہ ليپ ٹاپ پر تھے بہتے پر

公公公

ع جوم سے تو خود سے جی بھانہ ہوئے المجي بدلے خيالات عاشقانه موسے اعاد سق ہمرایا پھر یو کی جاناں ولترونة تير الدازماح الدموع ال جو بنت تصابل دل كي بيقراري بر الا ای دات میں خودہی کوئی فسانہ ہوئے الموكيابين مارى دات كمال متى يس آزاروں دل تیری چوکھٹ یہ ہیں نظرانہ ہوئے المؤلم بھی گرخودکو چرالیس تم کوہم کم سے بھلوا بتو تم ہم س فدرد بوانہ ہونے "كيابات بآج آج؟" و المحموم الماسي

" آج بوے موڈ میں ہوکب سے اپنی بے سرى آواز ميں منكنا كرمير عصبر كا امتحان لے رے ہو۔" کاشف کاٹا لئے پراحن نے اس کے سلنل منگنانے پر چوٹ کی تو وہ بس دیا۔ " الى يارآج واقعي دل يجها جها اجها ساليل

ایر میں سوچ رہا تھا کیوں تا شادی کر

"واٹ شادی اور م-" احسن کے ای ابو كب سے اس كى شادى كے لئے كمرے تھے کیلن وه اجھی بہت سالوں اس بات کو ڈسٹس تک جيس كرنا جابتا تقااى كے اس كے منہ سے شادى ك بات س كركاشف كاجران مونا بجاتها\_

" الله شادی .... کیوں میں شادی مہیں کر سكاكيا؟"احن نے جسے برامناتے ہوئے كہا۔ " كيول مبيل كيول مبيل مربية بنا و كدوه بد قسمت آئی مین خوش قسمت کون ہے جس کی وجہ ے تم بقول تمہارے خود تی کے لئے تیار ہوئے

"يار تمهار عانكل آئي بهت ناس بي-احس کے اس جواب رکاشف مزید جران ہوا۔ " تہاری شادی کے ذکر میں میرے انگل آئی کہاں ہے آگئے؟"

"وه ميرا مطلب ہے كہ تمہارى كزن مارى بهت ناس اور خویصورت ..... میرا مطلب کافی الچی لڑی ہے۔"

"اوہوتو یہ بات ہے خردارایا سوچنا بھی

مت مجھے۔ " میں کیا وہ انگیڈ ہے؟ " " يلى مجهلو" كاشف نے زيرك مراكر كبنيراس كاشك يقين مين بدل كياءاس نے تكيه الفايا اوركاشف كوسيح مارا

ماهنام دينا (122) فروري 2013

''یہ کیا برتمیزی ہے۔'' کاشف نے تکیہ مہارت سے پیچ کرتے ہوئے معصومیت کاعظیم مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔

"بروا كمين بوي بين ابني ہر بات مخفي بناتا ہوں اور تو اتنى برى بات دل ميں لئے كھوم بناتا ہوں اور تو اتنى برى بات دل ميں لئے كھوم رہا ہے اور مجھے بنایا بھی نہيں۔" احسن نے دوسرا تكيد اس كى طرف اجھالا اسے بھی كاشف نے بہتے ہوں مہاریت سے بھی كرلیا۔

" ویے تہیں کیے پاچلا؟"
" تہمارے ہوتھ پر بردابردالکھا ہواہے۔"
"کیا؟" کاشف نے ہے اختیار ہوچھا۔
" کیا؟ کمتم بہت کمینے دوست ہو۔" احسن
کے دانت کیکیانے پر کاشف کا جاندار قبقہہ فضا
میں بکھر گیا۔

"و یے تنہارے لئے بھی ایک نیوز ہے۔"
"دولو"

"میں نے بھی تمہارے لئے بھا بھی پہند کر لی ہے، بہت کیوٹ ہے، میری بھا بھی کی کزن ہے۔"

''کب ہوا پیجادشہ'' ''یہی کوئی ایک ماہ پہلے۔''

ماریه کلاس میں داخل ہوئی تو ایک طرف لوکیوں کارش دیکھ کر غیر ارادی طور پر اسی طرف چلی آئی۔

" "واؤیارتمہاری ہونے والی بھابھی تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔"

" ظاہر ہے آفٹر آل میری بھابھی ہے اور کی خوبھی ہے اور کی خیری لڑکی تو بھی ہیں ہے اور کی خیری لڑکی تو بھی ہیں ہا سکتی۔ "فروا کی تعریف کے جواب میں عائز ہا طنز یہ بھرا جملہ سن کر اس کے قیدم خود بخو در کر گئے ، عائزہ یقینا مارید کو دیکھ چکی تھی اور بیہ جملہ بھی اس کے وجہ تو جان چکی تھی اس کے وجہ تو جان چکی تھی مونے والی بھا بھی کی تصویر میں دکھا کر عائزہ اپنی ہونے والی بھا بھی کی تصویر میں دکھا کر تعریفیں سمیٹ رہی تھی۔ تعریفیں سمیٹ رہی تھی۔

"ارے ماریا آؤتم بھی دیکھو۔"اسے جا ہا تھا کہ بلید جائے لیکن عائزہ کے اس طرن بلانے کے بعد بلٹنا بھی عجیب لگا کہ بھی لڑکار اس کی طرف متوجہ ہو چی عیس اوران میں سے ف لؤكيال ان كرشة ع بهي واقف تعين اوراي بات سے بھی کدان کے درمیان ایک اوررشتہ جی تھاجوہوتے ہوتے رہ کیا تھانہ جانے کیوں؟ال حوالے سے می سوال بھی ان کے ذہنوں میں تے اوران میں بہت ی ایس بھی تھیں جو تماشد مین كى منتظر هى اور مارية بھى بھي كى قيمت بران كى ب خواہش بوری مہیں کرسلتی تھی، ویسے بھی دوسرول كے سامنے خود كو كمزور ثابت كرنا اس كے مزانا کے خلاف تھا، اس نے بس ایک کھے سوچا ا دوسرے بی کھے وہ مضوطی سے قدم اٹھالی عازا کے پاس بھی چی می اور تصاور دی کھ کر مسرانے ہوئے جران بیتھی عائزہ کومبار کیاووے رہی گی۔

"كيابات ہے بيئاتمہارى طبيعت تو تھيك ہے؟" كائج سے آنے كے بعد وہ بيك سائيد الله الله كادل بهت وال كر چپ چاپ ليك كئى تھى، اس كادل بهت بوجهل بهور با تھا، اس كے اندر كچھ عجيب كى كيفية طارى تھى گہرے سائے بيس ماضى گونج رہا تھا صفيہ كو كھانا گرم كيے بھى پانچ منك گزر تھے نے سب بھى وہ كمرے سے باہر آئى تو صفيہ خودات

نے جلی آئیں اور اس طرح بستر پر لیٹے دیکھ کر میرائیں۔ میرائیں۔ دجی امی میں بالکل ٹھیک ہوں بس آج ذرا

" جی امی میں بالکل تھیک ہوں ہیں آج ذرا سی زیارہ ہوگئی، ایک بھی کلاس فری ہیں تھی۔" " تہرارا کھانا یہیں کمرے میں لا دوں؟ کھانا کھا کر کچھ درسوجانا۔"

المحروت ہوئے دل کے ساتھ مسکرانا کھوڑیادہ کے روتے ہوئے دل کے ساتھ مسکرانا کھوڑیادہ کا مشکل ہوجاتا ہے تا۔'' کمرے سے نگلنے سے بہا یال سنوارتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتے ہوئے دہ آئینے میں سے مخاطب تھی۔

دو مروہ دوسرے کب ہیں تم ان کے وجود کا اللہ ہو۔ "آکینے نے جیسے ڈانٹ دیا۔

"بان وہ دوسرے کب ہیں۔" اس نے ایمنے کو جواب دیا اور پھر ہونٹوں پرمسکراہث علے ڈاکنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں میں میں

مفیہ سے واک کرنے کا کہہ کروہ لان میں بلا آئی تھی کیون اس کی ٹاگوں نے بہت دیر تک اللہ کے جمع کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا سو اللہ ہے جہ جا ہے ہوئے بھی اس کی جہ ہوئے بھی اس کی جہ ہوئے بھی اس کی جہ ہوئے بھی مائزہ جمیشہ سے تھی اور ماریہ کے ساتھ بھی اس کی مائزہ جمیسی تھا، برمیز تو میں بین وہ اس طرح اسے ہرث کر بے مائزہ تھی کی وہ اس طرح اسے ہرث کر بے مائزہ تھی کی اور ماریہ کو بھی نہیں تھا، وہ بہت جھوٹی کی انتخااندازہ ماریہ کو بھی نہیں تھا، وہ بہت جھوٹی

محی تب سے ذیفان کانام اسے نام کے ساتھ سنی اور کے ساتھ سنی مگر ایک خوبصورت کے ساتھ ساتھ عشق نہ سمی مگر ایک خوبصورت کی اپنا ہے کے احساس نے ان دونوں کو گیر لیا تھا،خوابوں نے اس کی بند پلکوں پر دونوں کو گیر لیا تھا،خوابوں نے اس کی بند پلکوں پر دستک دینا شروع ہی کی تھی کہ سب پچھ متم ہوگیا، آج ذیفان کی اور کامنگیشر تھا۔

''زندگی کھی کیے کیے رنگ دکھائی ہے کیا شایدزندگی کا کوئی بھی رنگ سچانہیں ہوتا سب بچھ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے ضرورت اور لانچ کو محبت اور رشتوں کا لبادہ بہنا کر ہم سب ایک دوسرے سے دوسرے کو دھوکا دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے خفا رہتے ہیں۔'' اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کی بیک پرسرفیک دیا اپنے خیالوں میں ہوئے گئی کی بیک پرسرفیک دیا اپنے خیالوں میں مجوبی کہ کوئی ہے ہو بہت نے تابی سے بالکل بخرتھی کہ کوئی ہے جو بہت نے تابی سے اس کے سیچ موتیوں جیسے آنسوا پی بیکوں پرسجا لینے کو بے تاب ہے کوئی ہے ہوائی بیکوں پرسجا لینے کو بے تاب ہے کوئی ہے ہوائی بیکوں پرسجا لینے کو بے تاب ہے کوئی ہے ہوائی کے دکھاوراذیت میں اس کے ساتھ

ہے مگرایک خاموش ہمسفر۔
''آپٹھیک تو ہیں مار ہی۔'' کاشف بہت دریہ ہے اس طرح بیٹھے ہوئے روتے ہوئے و کیے رہاتھا آخر برداشت نہ کرسکا اور لان میں چلا س

" بی بال میں بالکل ٹھیک ہوں۔" مار بید نے چونک کرآ تھیں کھولیں اور جب بولی تو موسم سرما کی ساری سردی اس کے لیچے میں اتر آئی۔ سرما کی ساری سردی اس کے لیچے میں اتر آئی۔ "آپ کے آنسو، میرا مطلب ہے آپ بہت دیر سے رور ہی ہیں۔" مار بید کی سردمہری کے بہت دیر سے رور ہی ہیں۔" مار بید کی سردمہری کے باوجود وہ پر بیٹانی سے اس کے چہرے پر پھیلے پانی کے شفاف قطروں میں الجھا ہوا تھا۔

"مسٹر کاشف آپ ہمارے کھر مہمان ہیں بہتر ہے ہمارے خاص طور پر میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں میں رووں یا ہنسوں

ماملات حدا الله فروري 2013

ماهنامه خشا (12) ف مري 2013

آپ کواس سے کوئی دیجی ہیں ہوئی جا ہے اور مجھےاس طرح کی ڈسٹر بس بالکل پیندہیں سوپلیز لى كيترفل نيكسك نائم- "بيهوج كركه كاشف اے بہت درے روتے دیکورہا ہے اسے غصہ شرمند کی اور نہ جانے کس سم کے احساس سے دو جاركرديا تقااس كے سامنے اپني كمزورى كا اظہار اسے بری طرح مل رہا تھا، بنا کی لحاظ کے اپنے ای کیج میں اسے بہت کھ جمالی وہ آسو یو پھتی وہاں سے چل دی حی، اس نے مردوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا اب وہ سی کو بیموقع بھی دینا مہیں جائت می کہوہ اس کے جذبات یا زندگی كى ساتھ اس سوچ كى شدت نے اسے سب تتنفر كرديا تفا-

"شايد جھاس طرح تبين آنا جا ہے تھا مر میں کیا کرتا اس کے آنو جھ سے برداشت ہی مہیں ہورے تھ تو میں کیا کرتا۔"لان میں کھڑا كاشف ايخ آب سے الجھ رہاتھا۔

رات در تک جاکے رہے کے باوجود ک اسے ٹائم پر جاگ کی می کیان اس کا کائے جانے کا بالكل بھى دل ميس كررہا تھا، دوبارہ عائزہ سے سامنا ہونے کا خیال بی اسے کوفت میں مبتلا کرنے کو کافی تھا کیونکہ وہ عائزہ کو بچین سے جاتی محى اى لئے اے پاتھا كداب عائزہ برقدم ير اسے ہرٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے ہیں جانے

زرینہ، صفیہ کی سکی بہن تھی، صفیہ کے دو بج ماربداوراسد جبكدزريندك دوبينيال مريم اور عائزه هيں اوران دونوں سے برا ذيشان تھا،مريم اور ذیشان سے مار سے کی ہمیشہ سے بہت دوستی رہی می کیلن عائزہ نہ جانے کیوں اس سے چڑتی می شایداس کے کہ ماریہ کے آنے سے اسے لگتا تھا

کہ جیسے اس کی اہمیت حتم ہو گئی ہے کیونکہ ماں این پیاری پیاری عادتوں اور سب کا خیال رکخ والى عادت كى وجد سے سب كى توجدا يى طرف مي لیتی، اس کی من مونی صورت و سے بی و می والول كومتوجه كركيا كريي هي، وه دونول يمير خوشحال زند کی کز ار رہی تھیں ، زرینہ نے ذیشار كے لئے ماريكا باتھ مانكا تو صفيہ نے برى خوشى ہے اس رشتے کو قبول کر لیا اور طے بیریایا کے تعلیم مل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی جائے کی عائزہ اور مریم کارشتہ ان کے پیا کے بیٹوں کے

ماتھ طے تھا۔ ''بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟'' "جی ای جانا ہے۔"اس نے اچا تک بی جانے كا فيصليكرليا تھا،اس كى آواز اسے سوچوں 

"دسیلو ماریدیسی ہوتم ؟" بریک ٹائم تھا اور يريک کے بعد کا پيريڈ بھی قری تھا ای لئے وو كالح كے يرسكون قدرے خاموش كوشے ميں میکی هی ایک تو رات بھر کے رت جکے اور بہت در رونے کی وجہ سے طبیعت بوجل ہو رہی می دوسرے وہ آج کل ویسے بھی ذرا تنہائی پسند ہولی

"ائے فائن۔"مریم کے پوچھنے پروہ مختفر جواب دے کر بیک کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے خود کومصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرنے

"كيا ميل كه دير تهارے ساتھ بيھ على

" ال كول ميل ميمو "مريم كے عاجر كا سے کہے یروہ زیادہ دیرائی بےرقی قائم شرکھا مریم اس کی خالہ زاد بی ہیں اس کے بین کا

دوست می کھ دیر دونوں کے درمیان خاموی جھانی رہی شایر دونوں ای سوچ میں کم تھے کہ کیا بات کریں ، بھی بھی ایہا ہوتا ہے کہ انسان بہت يحد كمنا جا بتا بين الفاظ كوجات بي-

" كمر من سب ليس بين آئ الل بوا ب اللك بال نا؟" آخرم يم مواك فور يري سوار پھالفاظ كا دامن تھامنے ميں كامياب ہوہى

"سب تفيك بين-"ماريكاجواباب بعي

دو میں معاف کر دو مار سے پلیز ، پلیز بار پی بلیز ہم سب کومعاف کر دو میں نے بہت کوسش كى كەسب چھىلك رىكىلىن مىل چھىلىل كرسلى کریے اختیار چھوٹ کھوٹ کر روتے ہوئے کہے گی تو ماریداس کی اس اجا تک حرکت ہے کھیرا ی کئی چھ ہی فاصلے پر لڑ کیوں کے چھ كروب بيني تقے جوان كى طرف متوجه ہو سكتے تھے، لین جیے ہی مریم اس کے علے تھی اس کی المعين بھي ساون جهادو كي طرح برے ليس، دونوں سہلیاں آنسووں کی زبان میں دکھ سکھ بانث ربي هيس اب الفاظ كي كوني ضرورت ميس رہی می آسو ان کے دل کی داستان ایک دوسر سے کو سارے تھے۔

جب وه دونول سهيليال د كاسكم بانتخ مين مصروف هيس عين اي وقت كاشف كمريس بوا

"بس بيا يه إسارى كمانى-"ايى بات مكل كرك وه تفطي تفطي ليح مين يوليس-" برسب واقعی بہت افسوس ناک ہے ہوا جی سین چھلوکوں کے غلط ہونے کا بہمطلب تو مبيل لينا جا ي كدونيا مل محبت اور خلوص حتم مو

"بيٹاانسان ہى انسان كا بھروسەلوشا ہے اور

انسان بی انسان کواعتبار دیتا ہے، انسان بی درد دیتا ہے مرانسان بی اس دردکام ہم جی ہوتا ہے جھے یقین ہے ہاری ماریہ بنی کو بھی کوئی الیا ضرورال جائے گاجواسے اس کا اعتبار لوٹا سکے اس کی زندگی میں خوشیاں لا سے ہم تو ترس کے ہیں اس بی کی می سنے کو۔" کاشف کے کہنے پر بوا نے بہت رھیان سے اس کے چبرے کود یکھا اور

" कि हि। के कि निक कि निक कि नि كرول واس من كولى حرج وسيس عائدوا کے لوچھنے پرسی خیال میں کھویا کاشف ان کی طرف د ملحنے لگا۔

"بات سے بیٹا وہ جواس دن تمہارے ساته تمهارا دوست آیا تھانا بھے تو وہ بروائی سیدھا سادہ اور نیک بحداگا بھر تمہارا دوست جی ہے تم تو اتھے ہوئے ہوئے اے۔"

" آپ احس کی بات کر رہی ہیں، بہت اچھے سے جانتا ہوں اسے اور اس کی سیلی کو بھی ، کین میں مجمالہیں کہ آپ کہنا کیا جا ہی ہیں۔ بوا کے جھیک کر خاموش ہو جانے پر کاشف کو

"بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ اپنی ماریہ کے لئے وہ کیمارے گائم ذرابات تو کر کے دیکھواس

"ج .... بواجى اس كى متلنى موكنى ہے۔" اس نے دل بی دل میں خدا کا محرادا 一三次三元一

"اجھا ..... چلو اللہ اس کے تعیب اچھے كري تمهارا كوني اور دوست بحي تو موكا؟ بات به ہے بیٹا کہ بھے ماریری بہت قلرے بی ہیں ہے

ماسام دينا 146 فروري 2013

ماساس دینا (۱۲) فروری 2013

گر بینی ہی سمجھا ہے میں نے اسے ہمیشہ، چھوٹی سی تھی مار یہ جب میں بیوگی کا دکھ دامن میں سمیٹے اس گھر میں آسرا ڈھونڈ نے اپنے رشتے کے اس بھائی بھابھی کے پاس آئی میری کود میں کھیل کر بڑی ہوئی ہے جھے سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا بیٹا ۔ 'بوا آنسو یو تجھتے ہوئے بولیں۔

" بواجی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کرتا ہوں کچھ، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اجازت دیجئے۔ "وہ مجلت میں کہتا جانے کے لئے کھڑا بھی ہو گیا ایک لمحے کی پریشانی کے بعد وہ خود کو ناریل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ لمحہ بوا کی جہا ندیدہ نظروں سے چھیا نہیں رہا تھا۔ لمحہ بوا کی جہا ندیدہ نظروں سے چھیا نہیں رہا تھا۔

سب کی زندگی کی کہانی ملتی جلتی ہوتی ہے مگر پھر بھی ہرکسی کواپنی کہانی اینا دکھ دنیا سے الگ لگتا ہے، کسی آلیک خص کی علطی کی سزا ہم بہت سارے دوسر بے لوگوں کو دیتے ہیں مگر پھر بھی خود کو ہی مظلوم بچھتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں جھانے بغیر اپنے دکھ کی گود میں منہ چھپائے رہے ہوا تھا، پوائی باتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے بوائی باتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے کاشف سوچ رہا تھا۔

سب کھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا زندگی خوبصورت تھی کہ اچا تک ایک دن ہنستا مسکراتا گھر سے جانے والا اسدایمبولینس ہیں گھر واپس آیا تو گھر میں جیسے کہرام کچ گیا، گاڑیوں کا ٹکراؤ بہت شدید تھا، لیکن غلطی دوسری گاڑی کے ڈرائیور کی تھی، سب سے بڑی بات یہ کہ اس لڑے کے کے فرائیوں کا میں فرائیوں کے خوا اول کے یہ اس لڑے کے درائیوں کے میں دائی ہوں نے ذرائیھی ٹائم دل میں غم وغصہ بھرا ہوا تھا انہوں نے ذرائیھی ٹائم ضائع کے بغیر مقدمہ دائر کر دیا، گر مقابلہ ایک ضائع کے بغیر مقدمہ دائر کر دیا، گر مقابلہ ایک امیر خاندان کے بگڑے اکلوتے میٹے کا تھا، یوں تو امیر خاندان کے بگڑے اکلوتے میٹے کا تھا، یوں تو

اسد کے مال باہ بھی مالی لحاظ سے چھا ہے کم نہ تھے لیں مقابل لوگ سے کے ساتھ ساتھ تعلقات بھی استعال کررہے تھے اور نتیجہ وہی رہا تھا جو کہ اليے مقدمات ميں ہوتا ہے، يہلے مبر يرتو ايف آئی آر بی میں بہت سے اہم ہوائٹ مس کر دیے گئے اور سیاہ کوسفید اورسفید کو سیاہ ٹابت كرنے كى صلاحيت ركھنے والا ايك وليل ميرثابت كرتے ميں كامياب ہو كيا كه وه لاكا اس وقت گاڑی کو چلا ہی ہیں رہا تھا، گاڑی کو چلاتے والا ایک ماہر ڈرائیور تھا اور وہ ایکٹرنٹ حض ایک علظی تھی جو کسی ہے جھی ہوسکتی ہے اور پیجھی کہ علطى صرف ڈرائيورى جيس بلكهاسدى بھى ہوسكتى ہے،انصاف کی دیوی آنھوں برکالی ٹی باندھے خاموش کھڑی رہی میلن اسد کے کھر والول کے لئے فاموی سے بیسب برداشت کر لینا قبول کر لینا آسان مہیں تھا، انہوں نے بوی عدالت کا دروازه منگھٹایا اور برا اور مہنگا ولیل کیا اس سارے چکر میں ان کی ساری زمیس یک لئیں مین ان کے سریر ایک ہی بات سوار تھی کہ وہ ایے بیے کے لئے انساف لے کر رہیں گے، دن رات عدالت اور وكيلول سے ملئے ميں كزرنے لكے، اسد كے والد كھريس الكےمرد تھے برنس کی طرف سے توجہ ہٹی تو ملازم بھی ہاتھ

شروع میں تو مارید کی خالہ زرینہ اور ان کا خاندان ان کے دکھ میں ہراہر کا شریک رہا گر تھوڑے ہی عرصے میں سب اپنی اپنی زندگیوں میں گم ہو گئے اور معاملہ بھی کبھار نون کر کے تسلی دینے تک رہ گیا، گھر کے دوسرے افراد کی طرح مارید کی زندگی بھی بے حدمتاثر ہوئی تھی، اس کی مارید کی زندگی بھی بے حدمتاثر ہوئی تھی، اس کی العلیم کا بے حد نقصان ہوا تھا مجبوراً اس نے بی فیصلہ الیس سی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے بی فیصلہ الیس سی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے بی فیصلہ الیس سی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے بی فیصلہ الیس سے بیس جانے کی فیصلہ الیس سے بیس جانے کا فیصلہ کیا تھا ، اس سے بیس جانے کی فیصلہ الیس سے بیس جانے کا فیصلہ کیا تھا ، اس سے بیس جانے کی فیصلہ الیس سے بیس جانے کیا تھا ہوں اسے بیس جانے کی فیصلہ الیس سے بیس جانے کیا تھا ہوں اسے بیس جانے کی فیصلہ الیس سے بیس جانے کیا تھا ہوں اسے بیس جانے کی خوالم میں سے بیس جانے کیا تھا ہوں کی خوالم کی کیس ہوں کیس ہ

- 三ブリッショ

زرینہ خالہ کی فیملی کو بالکل بھی پیند نہیں آیا تھا اور انہوں نے اس کا اظیمار بھی کیا تھا لیکن ماریدا پے مالات کو با خوبی جھتی تھی ان حالات میں مدیکل میں جانا گھر والوں کے لئے پراہلم پیدا کرسکتا تھا کیونکہ مقدمہ ابھی تک چل رہا تھا اور انساف کے حصول کے لئے پینہ پانی کی طرح انساف کے حصول کے لئے پینہ پانی کی طرح بیاجارہا تھا۔

الات بدلنے کے ساتھ ساتھ روپے بھی بیات بہاں تک آپیجی بھی کے ساتھ ساتھ روپے بھی کی بین اور کے بیٹے دیشان کی متلق کہیں اور کر دی تھی جبکہ ذیشان کے لئے وہ بچپن سے الدید کو مانگ چی تھی، ان سارے حالات میں الدید کو مانگ چی تھی، ان سارے حالات میں اور بہت بڑا دکھ لے کر سے منظق مارید کے لئے ایک اور بہت بڑا دکھ لے کر ایک تھی جبکہ اس کو ذیشان اور اس کی فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اسے سورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اسے اس طرح جھوڑ گئے تھے، مارید کو زیادہ دکھ اس اس طرح جھوڑ گئے تھے، مارید کو زیادہ دکھ اس اس طرح جھوڑ گئے تھے، مارید کو زیادہ دکھ اس اس طرح جھوڑ گئے تھے، مارید کو زیادہ دکھ اس اس طرح جھوڑ گئے تھے، مارید کو زیادہ دکھ اس اس طرح بین ساری اس کی جھوڑ گئے تھے، مارید کو بڑی ساری اس کی اور اعتبار کھو چکی تھی۔ ان لیا تھا، مارید ذیشان سے ہی نہیں ساری اور اعتبار کھو چکی تھی۔ ان لیا تھا، مارید ڈیشان سے ہی نہیں ساری اور اعتبار کھو چکی تھی۔

"اب سیکیا ہے؟" اسے کافی الجھن ہوئی کالیمن بہرحال اس نے او کے کالیج کر دیا تھا۔ بھٹی کے وقت وہ کالج گیٹ سے باہر آئی سامنے ہی اسے گاڑی میں بیٹھا کاشف دکھائی ساکیا تھا اسے دکھائی

اس کے لئے کار کا دروازہ کھول دیا وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی کاشف نے بھی کچھ کے بنا گاڑی شارٹ کردی۔

"کیمارہا آج کا دن؟" کچھآگے جاکر کاشف نے پوچھا انداز ایبا تھا جیسے ان کے درمیان اچھی دوئتی رہی ہواور ایک دوسرے کے ہارے میں روز مرہ کی ہاتیں کرنا ان کی روثین میں شامل ہو۔

''فیک تھا، روز جیبا۔' سرسری انداز میں جواب دیے کروہ کھڑک سے ہاہر بھا گئے مناظر کو دیکھنے گئی تھی ہوا کہ گاڑی جس دیکھنے گئی تھی اسے احساس ہوا کہ گاڑی جس راستے پر جا رہی ہے وہ اس گھر کی طرف نہیں حاتا۔

"بيراسته غلط ب، آپ شايد بھول گئے اس-"

" می گھر نہیں جارہے، ویسے میں تو ہجے نہیں بھولا مگرتم بہت ہجھ بول گئی ہو بس وہی یاد کرانا چاہتا ہوں تہہیں۔" وہ سامنے سکرین پر دیکھتے ہوئے ملکے بھلکے انداز میں بولا۔

"کیا مطلب ہے آپ کا اور ہم جا کہاں سرمیں آخری"

'' بن یونمی تھوڑا بہت گھومیں گے کسی اچھی کی جگہ سے لیچ کریں گے اور پھر گھر چلے جائیں گے، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے تنہیں بھی یقینا بھوک لگی ہوگی ، بتاؤ کہاں چلیں۔''

''بہتر یہی ہے مسٹر کاشف کہ آپ مجھے سیدھا گھر لے چلیں اور اگر گھو منے پھر نے کا اتنا شوق ہورہا ہے تو مجھے سہیں اتار دیں میں سیسی سوق ہورہا ہے تو مجھے سہیں اتار دیں میں سیسی سے چلی جاؤں گی آپ گھو منے کا شوق پورا کریں۔'' کاشف کا لا پراہ لہجدا سے مزید غصہ دلا گیا، کاشف نے اچا تک ہی گاڑی سائیڈ پر گیا، کاشف نے اچا تک ہی گاڑی سائیڈ پر گیا، کاشف نے اچا تک ہی گاڑی سائیڈ پر کرے روک دی، وہ قدر سے خاموش سراک تھی

مجھی کھار کوئی گاڑی گزرتی تھی، اس قدر خاموشی اور ویرانی سے مارید یکدم گھبراگئی۔ ''یہاں گاڑی کیوں روکنے کا کہا ہے۔''وہ بڑے مزے سے کہدرہاتھا۔ بڑے مزے سے کہدرہاتھا۔ ''نورا گاڑی چلائیں جھے گھر جانا ہے۔'' اس بار کاشف کا لہجہ بے حد سجیدگی گئے ہوئے

"فرمائے۔" مارىيے نے خصد دہاتے ہوئے

یو چا۔
دختہیں کچھاندازہ ہے کہتم اپنے چاہے
داندازہ ہے کہتم اپنے چاہے
دانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوادر اپنے
ساتھ بھی۔" مارید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے
اس نے سوال کیا۔

"آپ کون ہوتے ہیں بیہ سب پوچھنے والے اور میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟" ماریہ کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تما

" پہلے ذرا یہ من لو کہ تم کیا کر رہی ہو،

تہارے ماں باپ، جنہیں بقول تمہارے تم

سب ہے زیادہ پیار کرتی ہوان کا اکلوتا پیارا بیٹا

عین جوانی میں ان سے ہمیشہ کے لئے تجھڑ گیا

ہن دون رات آیک کیے ہوئے ہیں اور ان کی پیاری

بٹی اس گھر میں ان کی زندگی میں ہوتے ہوئے

ان کی نظروں کے سامنے مردوں جیسی زندگی جی

رہی ہے،اس سے بہت زیادہ خوشی ہورہی ہوگی تی

ان کو بہت حوصلہ ل رہا ہوگا کم از کم مردہ ہی سی

ایک بنی تو ان کے گھر میں ان کے ساتھ موجود

ایک بنی تو ان کے گھر میں ان کے ساتھ موجود

ہے ہے تا؟ " "شف اپ تمہیں ماری زندگی میں دفل دینے کی اجازت س نے دی۔"

"فاموش رہو ابھی میری بات ممل نیں ہوئی۔" اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی کاشنر نے سخت کہج میں اسے ڈانٹ دیا۔

" تمہاری خالہ نے تم لوگوں کومشکل میں چھوڑ دیا تم نے اپنے سارے رشتے داروں کر چھوڑ دیا، عائزہ اور مریم سے دوئی ختم ہو کی تو تم نے دوئی خام کے رشتے کو ہی دل سے نکال دیا، ذیشان نے تم سے بوفائی کی۔"

''شن اپ جسٹ شف اپ آگے ایک لفظ مجھی نہیں بولٹا۔'' وہ ہے اختیار چلائی تھی دل کا در آنسوؤں کی صورت اس کی آٹھوں سے بہنے لگار ''دہمہیں سننا ہوگا۔'' ماریہ کو روتے دیکھ کر

کاشف کالہجد دھیما پڑگیا۔

''تم نے صرف خود کو تنہانہیں کیا اپ مال

باپ کو بھی اکیا کر دیا ہے، تم نے ان سے اپا

ساتھ بھی بھین لیا ہے، اس پرسوچو، پچھلوگوں کی

علطی کی سزا اپنی فیملی کو اور اپ آپ کومت دو

پلیز۔' اس بار کاشف کے لیجے میں اپنائیت کے

ساتھ ساتھ التجا بھی تھی، ماریہ پچھنیں بولی دونوں

ہاتھوں میں چہرہ چھیائے سستی رہی، کاشف پچ

ہاتھوں میں چہرہ چھیائے سستی رہی، کاشف پچ

للے خاموثی سے اسے روتے ہوئے دیکھارہا

پھراسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے

کھراسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے

بولا۔

''سنو۔''اس کے لیج میں پچھایا تھاکہ
ماریہ ہے اختیاراس کی طرف دیکھنے گئی۔

''تم نے پوچھا تھا میں کون ہوں تو سنو میں وہ ہوں جو تہیں اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہا ہوں ، اپنی زندگی کے اس کمجے سے جب میں ا

میں وہ ہوں جو سہیں اپنی زندگی سے بر ہے کر چاہا ہوں، اپنی زندگی کے اس لیمے سے جب بیل ا سے پہلی بار ملا، جب میں ہیں جانتا تھا کہتم کون ہوکیسی ہواور اس لیمے سے اب تک تمہاری تمام ہوتا وہا ہے، اب سمجھ آئی کہ میں کون ہول ا

ہ خریں وہ شوخی سے پوچھنے لگا تو ماریہ جو یک سے جیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ، جھجک سرنظریں جراگئی۔

"آپ کاانتخاب غلط ہے، میری زندگی میں اس کے لئے کوئی جگہیں رہی اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی اسب رشتوں کا اعتبار رہا ہے آپ پلیز بیاسب مول حاسب "

"اگر مناسب مجھوتو ڈاکٹر جوریہ سے الو شاید اے تنہاری ضررت ہو۔" ماریہ نے بلیٹ کر کاشف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا گر کاشف اسے میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، ماریہ نے اسے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ہوئے دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے چل دی۔

ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اسمی ، بیڈی پشت سے فیک لگاتے ہوئے اس نے بین اس کے رویے اس فرادی اس کے رویے میں فرادی قرراسی تبدیلی نے کھر میں زندگی کی اہر دوڑا دی محمد اب ابو بواسب کتنے خوش اور مطمئن لگ رے بین انہیں کتنا سیاتی رے بین انہیں کتنا سیاتی رے بین انہیں کتنا سیاتی

ریک،اسے سے اختیار رویے پریشمالی ہونے لکی

توسب کھ تھی کرنے والے کا بھی خیال آگیا۔

"شاید ابھی احسن کے پاس سے بیس لوٹا۔"

وہ گزرے کل بیس کاشف سے ہوئی باتوں کو سوچنے گئی بھی اسے ڈاکٹر جور پیکا خیال آیا تو بے افتیاراس کا تمبر ملانے گئی۔

افتیاراس کا تمبر ملانے گئی۔

"جھے ڈاکٹر جور پیر سے بات کرنی

" "جی مجھے ڈاکٹر جوریہ سے بات کرنی ہے۔" ڈاکٹر جوریہ کے موبائل پر اجنبی آواز سائی دینے پر ماریہ بولی۔

'' وَاكْثُرُ جَوِيدِيةِ اس وقت سور ہی ہیں آپ ان کی والدہ سے بات کر لیجئے۔'' دوسری طرف جوکوئی بھی تھا اپنی بات مکمل کر کے موبائل جوریہ کی ای کو پکڑا چکا تھا۔

"السلام علیم آنٹی! میں ماریہ بات کررہی ہوں، ڈاکٹر اسدی بہن۔"اسدکانام لیتے ہوئے دل میں دردی چین نے بے چین کیا تھا۔ "دولیم السلام بیٹا کیسی ہوآپ؟ امی ابو کیسے

یں؟

''سب ٹھیک ہیں آئی آپ سنا کیں آپ

سب کیے ہیں اور جوریہ آپی کیسی ہیں؟' وہ ہمیشہ
جوریہ کو آپی کہد کر پکارتی تھی بلکدا کیلے میں تواکثر
بھا بھی کہد کر بھی جوریہ کو تنگ کرتی تھی جس پر
جوریہ کا چیرہ کھلے گلاب کی مانند ہو جاتا تھا، وہ
ایک کمے میں ماضی کے ان گنت کموں کو چھو آئی۔
ایک کمے میں ماضی کے ان گنت کموں کو چھو آئی۔
خراب ہے ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ اسد کے ساتھ
خراب ہے ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ اسد کے ساتھ
کیا اہمیت ہے اس کا پتا اسد کے جانے کے بعد لگا
کیا اہمیت ہے اس کا پتا اسد کے جانے کے بعد لگا
کی ہے، میری بچی مرجھا کے رہ گئی ہے دنیا ہے کٹ
کی ہے، میری بچی مرجھا کے رہ گئی ہے دنیا ہے کٹ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ
کی ای کی آ واز جراگئی، جوریہ بھی خاموثی ہے یہ

" تہارے ای ابوتو کئی بارائے ہیں تہارا

مامنات هنا 150 فروری 2013

مامناب هنا (15) فروری 2013

کزن کاشف بھی آیا تھا ان کے ساتھ، جور ہیکو اور ہم سب کو بہت حوصلہ دلایا اس نے ، مگرتم ایک بار بھی نہیں آئیں بیٹا۔' ان کے کہنے پر ماریہ کو شرمندگی نے آن گھیرااب وہ ان کو کیا بتاتی کہ وہ خود کہیں کھوٹی تھی دوسروں کی خبر کیسے رکھتی۔ خود کہیں کھوٹی تھی دوسروں کی خبر کیسے رکھتی۔ بالکل فکر نہ کریں جور بیہ آئی بہت جلد ٹھیک ہو بالکل فکر نہ کریں جور بیہ آئی بہت جلد ٹھیک ہو جا گیں گی۔' انہیں کچھا ور سلی دلا کر اس نے اللہ جا گیں گی۔' انہیں کچھا ور سلی دلا کر اس نے اللہ حافظ کہ کہر کون رکھ دیا اور ایک بار پھر اپنی سوچوں حافظ کہ کہر کون رکھ دیا اور ایک بار پھر اپنی سوچوں حافظ کہ کہر کون رکھ دیا اور ایک بار پھر اپنی سوچوں

يل م بولئ-

جوريه كى حالت واقعي بهت خراب هي، مارندکواس بیاری ی الری بر بهت توث کر بیار آیا جواس کے بھانی کو اتنا جا ہتی تھی، ماریہ کے گلے لك كر جوريد نے خوب آنسو بہائے تھے وہ اس کی اور اسد کی محبت کی اکلونی محواہ بھی تھی اور اس کی پیاری دوست بھی ، جوریہ کے کھر والول نے الهيس تنها جهور ديا تفاتا كهجوريداي ول كابوجه بلكاكر لے اور كى سے تو وہ اس موضوع يربات ای مبیں کرلی تھی، آج کل ماریہ کا زیادہ تر ٹائم جوریہ کے ساتھ بی کرررہا تھاوہ اس سے اسد کی و عرول باللي كرني راي ماريدي كوششول سے جور بہزندی کی طرف لوٹ رہی تھی، جور بہ کے کھروالے ماریہ کے بہت شکر کزار تھے لیکن وہ تو برسب این پیارے بھائی کے لئے کر رہی تھی اے یقین تھا جوریہ کو تکلیف میں دیکھ کراس کا بھائی جی بہت دھی ہوتا ہوگا، باقی کا ٹائم وہ اسے کھر والوں کو دیتی بھی ان کے فیورٹ کھانے

بنانی بھی زیردی سرے لئے لے بھاتی،مقدمہ

ای طرح آ کے برصر ہاتھا مرباتی سب کھے بظاہر

تفيك لكني لكا تفايداور بات كداسدكى جداني كازخم

ہردل میں ابھی تازہ تھا، کاشف نے جس دن

ماریہ کواحساس دلایا تھا وہ اس سے بات کرنے کے اگلے دن مارید کے جاگئے سے پہلے ہی اپ گھر چلا گیا تھا، مگر اس کے سامنے بہت سے سوال رکھ گیا تھا جن پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچی رہتی تھی۔

بہت سارے دن گزر گئے تھے سب کچھ روٹین بیں آتا جا رہا تھا، ڈاکٹر جور پیے نے گھر سے بھی استان کرلیا تھا، مار بیدی بر معائی بھی المجھی جاری تھی بس بھی بھی کاشف کی کہی باتیں المجھی بھی کاشف کی کہی باتیں اسے سوچنے پر مجبور کرتی رہتی اس کی بولتی آئی میں اسے سوچنے پر مجبور کرتی رہتی مستحی، جب رات ڈھلے وہ بستر پر سونے لیٹتی جب مستحی، جب رات ڈھلے وہ بستر پر سونے لیٹتی جب مستحی، جب رات ڈھلے وہ بستر پر سونے لیٹتی جب مستح جاگتی تب نہ جانے کہاں سے آتی ایک سرگوشی اسے بیقرار کر دیتی۔

''میں انظار کروں گا جب تمہارے دل کو میرا عتبار نے دل کو میرا عتبار آ جائے اور وہ میرے لئے دھڑ کنا سکھ جائے تو بھے بتا دینا اور یا در کھنا میں کاشف ہوں ذیتان نہیں۔' بہی اس شام اس نے بے اختیار ایک کے اور کارڈ خریدا اور اسے بھی دیا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ دافعی وہ کاشف تھا ڈیٹان نہیں اور بھی کہ داریہ کا دل کاشف تھا ڈیٹان نہیں اور بھی کہ ماریہ کا دل کاشف کے لئے دھڑ کنا سکھ گیا تھا۔

تقا۔
"نیکس کو جاری یاد آگئے۔" کاشف ابھی
تک بستر میں تھا، لیٹے لیٹے کیے لینے کے لئے
ہاتھ بردھادیا۔

''آپ خود ہی دیکھ لیں۔''عدنان نے مسکرا کر مجے کاشف کے ہاتھ میں تھا دیا۔ ''بھائی جان نیا سال بہت بہت مبارک

ہو۔ 'عدنان جاتے جاتے شوخی سے بولا۔ ''او ہال تمہیں بھی مبارک ہو۔'' کاشف نے بھی رسما کہا درنہ اسے آج کل پچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔

اب کیا ہے؟ جاؤ تا۔ عدنان کومسلسل کھڑے دیکھ کر کاشف نے سوالیہ نظروں سے کھڑے دیکھتے ہوئے کہا، کے ابھی تک اس کے ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا شاید لاشعوری طور پر وہ عدنان کے جائے گافتظر تھا۔

''وہ بات ہے بھائی کہ کے کے ساتھ جو کارڈ ہے نا وہ میں نے پڑھ لیا ہے، نے سال کے ساتھ فی زندگی بھی بہت بہت مبارک ہو۔' یہ کہتے ہی عدنان نے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی تھی، کاشف کمرے کے دروازے تک اس کے بچھے آیا جھی عدنان کے الفاظ اس کے ذہن میں کو نے۔

''نی زندگی بھی مبارک۔''

''نی زندگی بھی مبارک۔''
جا اٹھا کر ہے تا لی سے کارڈ اٹھا کر کھولا ، کارڈ پر
بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا۔
بیجا تا سال تو دکھ دے چلا ہے
اس تے سال سے دل ڈرر ہا ہے
کیے خوش ہو کے کر ہی استقبال
جانے اس سال میں کیا پچھ چھیا ہے
بیجی ممکن ہے کہ خوشیاں ہوں بہت
بیجی ڈر ہے کہ کوئی پھر جدا ہے
بیجی ڈر ہے کہ کوئی پھر جدا ہے
جوگز رے سال کہیں کھوگیا ہے
جوگز رے سال کہیں کھوگیا ہے
جوگز رے سال کہیں کھوگیا ہے
دل میں امیدتو لب بیدعا ہے
دل میں امیدتو لب بیدعا ہے
دل میں امیدتو لب بیدعا ہے

مجھ کول جائے تیرے دل کی خوتی

اے میرے دوست میری پددھا ہے ایکا تام ہیں لکھا تھا مگر کاشف جان گیا تھا کہ وہ کس کی طرف ہے تھا، کاشف کی ساری ستی اور بیزاری ہوا ہوگئی تھی، کاشف کی ساری ستی اور بیزاری ہوا ہوگئی تھی، ماریہ نے جذبات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اس کی خوشیوں کا سندیس بھی بھیجا تھا، اس نے فورآ ماریہ کا نمبر ملایا۔

'نہیلو۔'' مارید کی خوبصورت آواز سائی
دی،کاشف ہےافتیار کہنے لگا۔

ہلیٹ کے دیکھنا پیجھے خوشی ملی تھی کے غم
کہاں تو ٹوٹ کے جھرا، کہاں ہوا کیاستم
خوشی کے بڑھتے ہوئے ہرقدم کی چاپ کون
گل امید سجائے ہے داہ گرز رتیری

بہار منتظر ہے آرتی اتار نے کو
مارید کو اس آواز کو بچھا نے میں ایک لمہ بھی

" بھے کیا خبر۔" ماریہ کی شرمائی ہوئی آواز کاشف کے کانوں سے فکرائی وہ بے اختیار ہنس دیا اور ماریہ کی شرمیلی ہنسی بھی اس کی ہنسی ہیں شامل ہوگئی، نے سال کااس سے زیادہ خوبصورت آغاز شاید کوئی ہیں ہوسکتا تھا۔

公公公





میں کوئی ذہنی مریض ہوں، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ میری روداد ضرور سنیں۔ میرے ذاتی خیال سے میں بالکل ایک عام ساانسان ہوں ہوسکتا ہے کہ مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں تھوڑا سافرق ہو، فرق تو ہرانسان ایک دوسرے سے ہے جاہے عقل ہو، شکل ہو اور چاہے دل ہو۔ چاہے دل ہو۔

" 'ولی بھائی!" ماہرہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میرا تیزی سے چلتا قلم رک گیا میں نے سرگھوما کر ماہرہ کود یکھا۔ میں ولی عادل، آج کے دور کی عجیب و غریب مخلوق، یہ میرانہیں میرے گھر والوں کا خیال ہے، جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں اور جھے آج کے دور میں میوزیم میں رکھنا جاہیے، میری حرکات وسکنات میرے گھر والوں کو سی حد تک ابنارل دکھائی دی ہیں، ان کے خیال میں تو مجھے ابنارل دکھائی دی ہیں، ان کے خیال میں تو مجھے دماغ کے ڈھیلے پرزوں کو اپنی سکائیو تھرائی ہے دماغ کے ڈھیلے پرزوں کو اپنی سکائیو تھرائی ہے دماغ کے ڈھیقا کا میٹ کردے۔

ناولث

"میں آ عتی ہوں۔" وہ اندر آنے کی اجازت ما تک رہی ہی۔
اجازت ما تک رہی ہی۔
"ہاں آ جاؤ ماہی۔" اسے یونجی دروازے میں ایستادہ دکھے کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔
اجازت دی۔
"ممی کے دربار میں حاضری دیجئے۔"
بائے جانے کے متعلق قیاس کیا۔
"خیریت ہی ہوگی، ذراجلدی آئے گا۔"
بلائے جانے کے متعلق قیاس کیا۔
"آتا ہوں۔"
دراز میں رکھ کراک گہرا سائس ہمرتا کھڑا ہوگیا۔
دراز میں رکھ کراک گہرا سائس ہمرتا کھڑا ہوگیا۔

公公公

مامنامه دیتا ( 157 فروری 2013



نظریہ ہے کہ انسان کی نیت نیک ہوئی چاہیے، الجمي كتابين يرصني آ نیک بنتی سے جتنا حالات اور ہمت اهازت دیس اور مملن مو دوسرول کی مدد کریں اگر عادت دالي الى نىت نىك باورآب كى غرض صلى كى خوانش رکھے بغیرلوکوں کی مدد کرتے ہیں تو یقین ابن انشاء کرس کہ ایک ندایک دن لوگ آپ کی سیالی کو اردوكي آخرى كتاب ملیم کریں کے اور نہ بھی کریں تو انسان کوروحالی خوشی اور ذینی سکون میسر آتا ہے۔ 公公公 といいとり、シーンにつえる。" آداره گردی دائری مريس ركيا ہے۔ "ميں اينے لئے جاتے بنا این بطوط کے تعاقب ش ..... كالوقع مين آياتو مي ديري سے ميشه كى طرح علتے ہوتو چین کو علتے يرى سركرميول كاشكوه كرربى تعيل-عرى عرى براسافر "اب كياكرديا-" ويدى في سرافها كرى كو ریکھا، جن کے چرے یہ فلر مندی اور پریشانی خدانتاتی کے والتح نظر آراي هي-يىتى كاكوچىن "عادل نے ابھی ایک ہفتہ جل تو اس نے ي دوست كى مما كوخون ديا تفااور آج پرخون What a big deal (5') "in it? (اس میں اتی بری بات کیا ہے؟)۔" ۋاكىزمولوى عبدالحق ۋاكىزمولوى عبدالحق دومہیں این برواہ ہے کہ ہیں۔" اس کا لارواه انداز البيس چرا كيا-انتخاب كلام ير .... "مى ميں بالكل تھيك ہوں۔" معین مال ہوں تمہاری، مجھے تمہاری قلر ے " بڑی آزردگی سے اپنی متا کا احساس دلایا بانی لڑکی کو آوار لڑکوں سے بچاتے، مار کٹانی لا موراكيدى، چوك أردوبازار، لا مور اکے چوٹ لکوا کر کھر آ گئے، ولی حقیقت کو مس کھول کر دیکھو کیوں؟ بلاوجہ دوسروں کے

برے اطمینان سے کویا ہوا۔ اور الطے بل اب مری حرت کی انتا رای ده سب بمعدمیری جهن مابره مجھے کور "كيا بوا؟ تم سب ايسے كيول كھوررم ہو۔" انہیں کھورتا یا کر میں نے بھی ادائے۔ نیازی دکھائی۔ " تم التھ ہو یا ہارے سامنے بن رے ہو۔' وہی تیکھا ساسوال جودہ اکثر کرتے تھے۔ "رائے سے پھر مٹانے کا نیک ہونے ہے کیا تعلق - "میرالہدیک دم سیاٹ ہوگیا، مجھ ان کی ایک ہی بات کے پیچے پر جانا اچھاندلگا۔ "اوبو، اتن عاجزى والكسارى-" سرام نداق از ا تا انداز \_ "ارے مجھا کرویہ بھی اشائل ہے لوگوں کو امریس کرنے کا۔"ال نے شرارت سے چکی آنگھوں سے ولی کودیکھا۔ بحصامل كاانداز سخت زبراكا تفامراس يل ا كنوركرنے ميں ہى بھلاتھا اسے چاروں اطراف این ذات کے عجیب وغریب ہونے پر ملنے والے ريماركى بحے يرت سے دو جاركردے تھان ك طزرت، نداق ازات لي جه عدات میں مرکز مبتلان کرتے بلکہ اک افسوس ساہونے لکتا کتے و صے سے بیری عادات سے واقف ہیں پھر بھی ہر بار میرے کی ایے ہی مل کوائے فداق کا نشانہ بناتے ہیں لیکن اب میں ان کے كوني فرق تهيس ڈال سکتا تھا۔ اللیجو سیلی اجھائی بھلائی نیکی اور نے غرض فدمت كالقبورا تناحتم بوكيا بكدا كركوني اجهالي

ے دیکھے ہیں یا پھر یو کی غذاق اڑائے ہیں ایرا

" كيول نايبال سے اك لجي واك كركے کھر جایا جائے۔" شاہ ویزئے کہا تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، وہ سب کزنز کھر کے فریب مارکیٹ میں آئس کریم کھانے آئے تھے اور بیٹریٹ ولی کی جانب سے جی، بل یے کر کے المسب السركيم بارك بابراكل آئے۔ "شكريد ولى-" اين نے ميرى جانب سےدی فی آلس کر می ٹریٹ برطکر سادا کیا۔ "بهت شكريه، آس كريم زيث كا-" شازه نے اے سراکرد ملتے ہوئے کہا۔ میرے باہر آتے ہی شکر سے نوازش کے پنامات میرے کانوں سے فکرانے شروع ہو گئے، جوایا میں اک مبہم سی مطراحت سے ان نوزاشات كوقبول كرتا قدر بربردا كربولا-" يوآل آرموست ويلم-" ا كور كے آخرى عشرہ میں ہلكی ہلكی چلتی ہوا

اکتوبر کے آخری عشرہ کیں ہلی ہلی چلتی ہوا میں سڑک کے کنارے ہم کرز خوش گیبوں میں مصروف واک کرتے گھر کی جانب جارے سے جب میری نگاہ سڑک کے عین درمیان میں بڑے پھر سے فکرائی، پھر نہ تو اتنا بڑا تھا اور نہ ہی اتنا چھوٹا مگر میرے نزدیک رات کی تاریکی میں کی راہ گیرکونقصان پہنچا سکتا تھا، میں نے پھر اٹھا کر سڑک کے کنارے بن گرین بیلٹ پررکھ دیا۔ سڑک کے کنارے بن گرین بیلٹ پررکھ دیا۔ سڑک کے کنارے بن گرین بیلٹ پررکھ دیا۔ شانزہ نے بلندآ واز میں جلا کر ہو چھا۔

'نیہ پھر کے ساتھ فٹ بال تھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔'' آئس کریم کھاتی امل نے براے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے اسے گھورا مگر وہ میری طرف متوجہ کہاں تھی۔

" پھر سڑک کے درمیان میں تھا اور کسی کو مفور کرتا میں مفاور کرتا میں مفور کرتا میں

الرول على الحي كر فودكو فطرات على دُالت بين و التي يون المين الحي كر فودكو فطرات على دُالت بين المين المين

"می اس لڑی کی جگہ ماہرہ ہوتی تو آپ مجھ سے یہی کہتیں۔" جوابا میں چپ ندرہ سکا اور دل میں ابھرتے سوال کولیوں پر نے آیا۔ دل میں ابھرتے سوال کولیوں پر نے آیا۔ "خدا نہ کریں تمہاری نہیں کیوں ہوتی؟ اسے کیا ضرورت پڑی ہے سڑکوں پر پھیرنے

کی۔ "می نے قدرے برامان کرکہا۔ "می آپ کی بٹی خوش قسمت ہے کہ اسے سڑکوں پر پھیر ہاتہیں پڑتا لیکن پیضروری نہیں ہر لڑگی کی قسمت ماہرہ جیسی ہو، کوئی شوق سے سڑک پر نہیں گھومتا بھیرتا، اللہ جانے کیا مجبوری ہو۔" اسے ممی کا انداز گفتگو بالکل اچھا نہ لگا سواحر اما قدرے ہڑ بڑا کروہ گویا ہوا۔

"اف عادل آپ ہی اسے سمجھا تیں میری بات تو مانے گانہیں صرف بحث کرے گا۔" وہ کنویس ہوتا دکھائی نہ دیا تو انہیں اپنا رخ ڈیڈی کی جانب کرنا ہڑا۔

اخبار میں کم ڈیڈی کی نگامیں میری جانب اخسی تو میں جلدی سے جائے کا سیپ بھرنے لگا۔ "آئی ایم پراؤڈ آف ہو۔" آواز میں بڑی

محبت محموع وہ بولے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر آنہیں دیکھا تو ہمیشہ کی طرح محبت لٹاتی آنکھیں مجھ پر جمائے وہ مسکرا رے تھے اک گہرا اطمینان میرے اندر از گیا جبر ممی ڈیڈی کی بات من کر وہاں سے واک

☆☆☆

بالکونی کے پردے ہٹا کرمیں نے لان میں حیانکا تو امل واک کرتی دکھائی دی، وہ واک کرتی دکھائی دی، وہ واک کرتے ہوئے کھا رہی تھی، وہ مونگ پھلی جینیک دیں۔ مونگ پھلی جینیک دیں۔ "اسٹویڈ جاہل لاڈ بیار کا مطلب بیاتونہیں

کہانسان تمیز ہی بھول جائے۔''

''جانے کیوں آج کل کے ماں باپ بچوں کی برورش کرتے ہوئے ان کو بنیادی تمیز سکھا، بھول جاتے ہیں۔'' چھلکوں کو بوں لان میں گندگی مچاتے دکیھ کروہ جل ہی تو گیا۔ از ان کواشرف المخلوقات کیا گیا۔

انیان کواشرف المخلوقات کہا گیا ہے تواہے
پچھالیا ہی کرنا چاہے کہ وہ اپنے انیان ہونے
فخر کریں ، کم از کم انیان اور جانور میں کوئی فرق و ہونا چاہیے جو کہا ہے محسوی ہونا کہ آ ہستہ آ ہستہ تم ہونا چارہا ہے ، بیمیرا ذاتی خیال ہے آ پ کاای ہونا جارہا ہے ، بیمیرا ذاتی خیال ہے آ پ کاای چلتی گاڑی ہے کوڑا کر کٹ سرک پر پھینک دیں و چلتی گاڑی ہے کوڑا کر کٹ سرک پر پھینک دیں و اپنے انسان ہونے پرشرم آئی جا ہے یا خود پر فخر

سر کے درمیان میں بڑا پھر سائیڈ پررکھ دوتو آپ بجیب وغریب مخلوق بن جاتے ہیں، اسٹاپ پر کھڑی انجان لڑی کواگر آ وارہ لڑے تک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا واسطہ نظریں چا عافیت ہے کیونکہ وہ انجان ہے بس لڑی نہ تو عافیت ہے کیونکہ وہ انجان ہے بس لڑی نہ تو تہماری بہن ہے اور نہ ہی بیٹی کیول برائے میں انجھو۔

میٹرے میں انجھو۔

میٹرے میں انجھو۔

دولین میں ایسانہیں کرسکتا جھے اپنی بہن؟ خیال آ جاتا ہے کہ اگر اس کی جگہ ماہرہ ہوتو میں اپنی جان پر کھیل کرا ہے بچاتا اور بہی خیال جھے مرد کے لئے مجبور کر دیتا ہے اور اپنے حلقہ احباب میں، میں مذاق کا نشانہ بنرآ ہوں۔''

" بہرو بننے کا شوق جو جرایا ہوگا۔" طنز کے تیروہاں سے شروع ہو تھے تھے جانے میر سے اب ہونے پراسے کیا تکلیف تھی۔ دوجی روائی تا سکسی اسٹ کا سے کم نیکا

ہوتے برائے میں تعیف کا۔ ''جی بھائی آپ کسی اکشے کمار سے کم نہلا ہیں۔'' میری بہن اتنی برتمیز ہوگی مجھے انداز دہ

' بہیں بیے کیوٹ والا ہیرو ہے۔' وہ مسکرائی کل کے ماں باپ بچوں اور میں پی گیا۔ میرے سر پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ لکوں کو بوں لان میں سے تھی میں دندی میں اور اور اور اور اور میں مشخول

میرے سر پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ کرتے سر پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ کرتے سر پر بندھی اور نے میں مشغول میں اور می سر پکڑ ہے صوفے پر بیٹیس دل میں جھے کوس رہی تھیں۔

شام میں ڈیڈی گھر آئے تو میری حالت کے کر بے چین ہو گئے، گرمیری گہری خاموثی کو کی کردہ میرے ممل کوسرا ہے گئے۔ کی کردہ میرے مل کوسرا ہے گئے۔

چند دنوں سے حرا آئی کی طبیعت کافی خاب تھی، آفس سے گھر آیا تو آئیس دیکھنے چلا آیا، سیرھیاں چڑھتے ہی اس کا مکراؤال سے ہو

" المائل کی طبیعت کیسی ہے؟" خلاف وقع دہ ہو ہے نار المائد المیں بول رہا تھا۔
" آرام کر رہی ہیں پہلے سے کافی بہتر ہے۔ "چیوگم کاریپر کھو لتے ہوئے ہوئے بڑے مہذب انداز میں جواب دہا، پھراس کے سامنے ریپر نیچ انداز میں جواب دہا، پھراس کے سامنے ریپر نیچ میں میر ہواں الرکنی اس کا انداز بالکل ایبا تھا میں میرتا وہ او پر چلاآ ہا۔

444

وہ آئس میں تھاجب می نے نون کرکے اے ماہرہ کوکا کے سے پیکرنے کے لئے کہا، وہ لئے ہرکی میں ماہرہ کے کالج جلا آیا، ہیں منٹ انظار کے بعد ماہرہ گاڑی میں آئیسی ۔
انظار کے بعد ماہرہ گاڑی میں آئیسی ۔
''سوری بھائی تھوڑی دیر ہوگئ۔''
ماہرہ کواس کے چہرے پر نظرنہ آیا وہ شائبہ تک ماہرہ کواس کے چہرے پر نظرنہ آیا وہ خیران تھی اپنے بھائی کے اشخ شانت ہونے پر۔
خیران تھی اپنے بھائی کے اشخ شانت ہونے پر۔
خیران تھی اپنے بھائی کے اشخ شانت ہونے پر۔

ہے۔"اس نے بنا کچھ کیے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھراس کے اور فروائے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بر حادی۔

ماہرہ اے فروا کے گھر کا راستہ بتانے کی جب اچا تک اس نے گاڑی کو ہر یک لگادیا۔

د' کیا ہوا بھائی؟'' اس کے بول یک دم بر یک لگانے ہو وہ جران ہوئی، ماہرہ نے وہ اسکرین کی جانب دیکھا سامنے کچھ بھی نہ تھا پھر ولی نے گاڑی کیوں روگی۔

"ایک منٹ" ولی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ماہرہ نے اسے روڈ کے دوسری طرف کا دروازہ دوسری طرف ہوت جاتے دیکھا، اب وہ روڈ کے کنارے کھڑے بوڑھے آدمی سے بچھ کہدرہا تھا بھران کا ہاتھ پکڑ کر آئیس روڈ کراس کر کے دوسری طرف لے گیا، ماہرہ کو یک دم شرمندگی نے گھیر

" دفروا كيا سوچ گي اس كا بھائي اسے
امپريس كرنے كى كوشش كررہا ہے۔" اس نے
الب كر بوى كھيانى مسكراہث سے فروا كو ديكھا
جس كى نگابيں دور كھڑ ہے ولى برتھيں۔

ولی والی آ بیشا اور اس سے فروا کے کھر کا راستہ دوبارہ یوچھنے لگا، ان سے بنا کچھ کھے وہ راستہ سمجھانے کئی، (مجھی بھی ہماری سوچ لوگ کیا کے، تک محدود ہوجاتی ہے)۔

"حدہوتی ہے می، کیاسوچ رہی ہوگ میری فرینڈ "کھر پہنچتے ہی وہ پھٹ پڑی، می اورائل کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کروہ پیچھے آتے ولی کی پرواہ کے بنا بولے جا رہی تھی، جوابا اک شرارتی مشراہت چرے پرسچائے ائل بھی اسارت ہو کے بھی

"ديني كهتمبارا بهائي فرواكواميريس كررها

مامنامه هنا (159 فروری 2013

ماهناب هنا (150) فروري 2013

حرا آنٹی کی کائی خراب طبیعت تھی ڈاکٹر نے مایوس ہوکر الہیں جواب دے سے تصاوران حالات میں اس کے والدین کی علے کلے کاسوچ "م ..... کی، کیل کی ہے۔" جاتے کی فدشے کے تحت اس کے ختک ہوتے لب چر "لو كمريس كون سي اتن لوكيال بين-" انہوں نے کہج میں شیری سموتے ہوئے کہااور ولى بركا بكاان كي صورت ديفتاره كيا-"الل!"اس نے تھبراکر یو جھا۔ " اب کی باروہ چھا جھی " اب کی باروہ چھا جھی " کنیں اور ولی نے دونوں ہاتھوں میں سرکرالیا۔ "جھے سے کی چڑ کا بدلہ لیا گیا ہے۔ سنناتے دماغ کے ساتھ وہ سوچ رہاتھا۔ "ولی کیا ہوائم کی اور کو تو پند ہیں كرتے " كى نے اسے برستور خاموش ديكھا تو ایناخدشه ظاہر کیا۔ ددمنی ایمالہیں ہے، مریس امل سے شادی "اجھاتو ہے ہی بتا دوئم کیا کی ہے اس میں جو تم اے دد کررے ہو۔"اس کے سلے جواب نے جہاں سکون بخشا و ہاں دوسرا الہیں بے چین کر گیا، وہ جاتی تھیں عادل فیصلہ کر چکے ہیں اس کے اقراراورا نكاركي ويليوكهال موني هي-"ميرا مزاج اس سے قطعاً ميس ماتا وہ نہایت غیر شجیرہ انسان ہے۔'' "ابھی بچی ہے، ویسے بھی جب ذمدداری سريرين على وروسة على سجيد كي خود بخو دآجالي ہے۔"انہوں نے کوجی نگا نیں اس کے چرے

ير جماتے ہوئے اپنے طور پر اسے مجھانے کی

اک سعی کی، وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے چند

الم بیں ہوں، میں صرف عام ساانسان ہوں سے بینے میں ایک دل دہا ہے، اس میں سے جھے کچھ در دانسانیت کا احساس سانس نے نہ ہی کچھ پچھ در دانسانیت کا احساس سانس

المن المراب المحصل المحصل المعاشى مدد كرنے المحاس المحاس المحصل المحصل المحاس المحاس المحسل المحسل

وہ گھر میں داخل ہوا تو مما کو لاؤنج کے رفع پر بیٹھے دیکھ کر آ ہستگی سے سلام کیا نگاہ اردور اتا وہ بولا۔

المانی خاموشی کیوں ہے؟'' ''تمہارے ڈیڈی اور ماہرہ حراکوڈاکٹر کے مار گھے ہیں۔'' انہوں نے نظر بھر کر بیٹے کو کما پھر دل ہی دل میں نظر انزاتیں بشاشت

اور اب تو بس تھوڑے دنوں میں سے رقی بھی ختم ہو جائے گی جب نیا سلسلہ شروع سال

"کیاراوہ لاؤ ننج میں صوفے پر شیم دراز ہوگیا۔
"کاراوہ لاؤ ننج میں صوفے پر شیم دراز ہوگیا۔
"ممی نے بوے بیار
"کتمہاری شادی۔" ممی نے بوے بیار
"کود کیمنے ہوئے خوش خبر سنائی تھی کیکن اس

"ميري شادي-" وه يك لخت سيدها مو

اب وہ سب کریں تو کیا کریں اس بھاگئ،
مطبی دنیا میں اگر کوئی انسان ایسا ہوتو موضوع
گفتگوتو اس کی دماغی حالت رہتی ہی ہے۔
وہ سب اسے دوسروں کی مدد کرنے سے نع
نہیں کرتے تھے گرایسی مددجس پرجوتے پڑے،
سر پر پٹی ہندھ جائے یا ماہرہ اور امل کو کالج واپسی
پر بمعہ فرینڈز گھر ڈراپ کرتے ہوئے گاڑی
روک کر ہر کسی کو پہلے آپ پہلے آپ کی بنیاد پر
راستے دیتے ہوئے ماہرہ اور امل کے لاکھ چھنے پر
راستے دیتے ہوئے ماہرہ اور امل کے لاکھ چھنے پر
راستے دیتے ہوئے ماہرہ اور امل کے لاکھ چھنے پر
راستے دیتے ہوئے ماہرہ اور امل کے لاکھ چھنے پر

"معائی سارا پاکستان گزر چکا ہے اب ہم چلیں۔"ماہرہ جل کر بولتی تؤوہ کہنے لگتا۔ "ماہرہ بیدل چلنے والوں کا رائیٹ زیادہ سے اگر وہ گزررہے ہیں تو اے کی کاریش بیٹیرکر

ے اگر وہ گزررہ ہیں تو اے ی کار میں بیٹے کر پانچ منٹ انتظار کرنے سے تم اور میں تھس تو نہیں جائیں گے۔''

اور میری لا جک کوئی بہت مختلف بھی نہیں اور میری لا جک کوئی بہت مختلف بھی نہیں مقی ، اپنی اپنی زندگی میں ہم اتنے الجھے پڑے ہیں ہم اتنے الجھے پڑے ہیں ہم اتنے الجھے بڑے ہیں ہیں کہ جب تک کوئی آفت، مصیبت ہمارے گھروں تک نہ آئے ہم اس کا احساس بھی نہیں کر پاتے۔

میں ہر گز کوئی نہبی یا سوشل ورکر فتم کا

ے۔' کھے بھرکووہ رکی اور پھر دماغ میں آیا خیال ظاہر کرنے گئی۔ ''ہاؤ امیز گگ؟ کتنی جیران ہوگی وہ رئیل لائف میں اتنا چارمنگ، ڈیشنگ، ہینڈ ہم، ونڈر فل، درد دل رکھنے والا ہیرو دیکھ کر۔'' کون می اصلاح تھی جوامل نے اس کی تعریف میں بلا دریغ

استعمال نہ کی ہو، دروازے کے پاس کھڑے اس نے ان دونوں کی بک بک نی اور ہمیشہ کی طرح اگنور کرتاا پنے کمرے کی جانب چل دیا۔ مہر جہد جہد

''یفین کرو جھے فروا کی د ماغی حالت پرشبہ ہونے لگا ہے۔'' وہ لا وُرج میں بیٹھائی وی د مکیور ہا تھا جب پہلے ماہرہ کی آواز اس کے کانوں سے مکرائی پھرائل کی اس کا فدات اڑاتی ہوئی۔ مکرائی پھرائل کی اس کا فدات اڑاتی ہوئی۔ ''اسے کسی سکاٹرسٹ کو چیک کروانے کا

مشورہ دینا جا ہے تھا۔'' ''سکاٹرسٹ کی ضرورت تو تمہیں ہے امل

لی بی۔ 'اس نے دل میں سوجا۔
'' ہیں امل کے وہ بھائی کے اس ایک پر
اتن امپر لیس تھی کہ اتنا تو بھائی نے بھی امپر لیس
کرتے وقت سوجا نہ ہوگا۔'' یہ اس کی بہن تھی،
اس کا دل جاہا کر ایک جھانپر اپنی بہن کووے

" اس نے اپنی مما کو بھی بتایا اور اس کی مما کے بھی بتایا اور اس کی مما نے بھائی ہے ۔ " اونور سلی چلو تہ ہیں ولی کے مزاج کی درد انسانیت رکھنے والی لڑکی تلاش کرنا نہیں بڑے ۔ گا۔ "اس کا ضبط جواب دے چکا تھا وہ اٹھ کران دونوں کے قریب چلا آیا بھر قصد آامل کوا گنور کرتا ماہرہ سے غصے سے بولا۔

"الله اور جا كر جائے بناؤ ميرے سريل درد ہور ہاہے۔" وہ دونوں يكدم خاموش ہوگئيں۔

ماهنامه حنا 160 فروری 2013

مامنات حنا (101) فروری 2013

کے ان کی بات پرغور کرتا رہااور پھر فیصلہ کن کہج میں گویا ہوا۔

میں کویا ہوا۔

''می! نو بید میرے لئے ممکن نہیں۔'' کمی ہور

کوان کے چہرے پرسا میسا گیا۔

''ولی، حراکی حالت ٹھیک نہیں تمہارے ڈیڈی امل کو لے کر کافی پریٹان ہیں۔''

ڈیڈی امل کو لے کر کافی پریٹان ہیں۔''

''اس کاحل اگر شادی ہے تو کہیں اور بھی تو ہو کہیں اور بھی تو ہو کہیں اور بھی تو ہو کہیں کہ بیان کا مروت ہور ہا تھا اور می میسوچ رہی تھیں کہ بیان کا مروت ہور ہا تھا اور می میسوچ رہی تھیں کہ بیان کا مروت ہور ہا تھا اور می میسوچ رہی تھیں کہ بیان کا

بی بیٹا ہے نہ۔ ''اتی جلدی کیسے ممکن ہوگا۔'' انہوں نے حیرت سے ولی کودیکھا تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ ''تو تربانی کا بکرا میں کیوں۔'' وہ سمجھتے

ہوئے بھی انجان بن گیا۔

"ارے، خود کو بکرا کہہ دیا۔" انہوں نے بنتے ہوئے ماحول میں بڑھتی سنجیدگی کو کم کرنا چاہ بلکہ ہونٹ تھینچتے وہ ایک بار پھر بولا۔

رہوگے اس کے ساتھ، ہماری دعا میں تہمارے رہوگے اس کے ساتھ، ہماری دعا میں تہمارے ساتھ ہیں، ساری دنیا کا درد سینے میں لئے پھیرتے ہوائے گھر میں مشکل بڑی تو جان بچانے کی فکر لگ گئی۔' اے مزید پچھ کہنے سے روکتے ہوئے بڑی نری سے ایک مرتبہ وہ اسے کوفیس کرنے لیس اور ایک اس بات نے اسے فی الوقت خاموش رہنے پر مجبور کردیا۔

فی الوقت خاموش رہنے پر مجبور کردیا۔

گزشتہ چند دنوں میں سب ہی اس بات
سے بہت ایکیا بیٹڈ ہو گئے تھے، ڈیڈی مطمئن کہ
بیٹیوں جیسی جینی ہی بہو ہے گی، ماہرہ خوش تھی کہ
اس کی فیورٹ کزن اس کی بھا بھی ہوگی اور ممی کوتو
امل ویسے ہی بہت عزیز تھی ،سوان کی خوشیوں کا

بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا، گرائے ڈھیر سار سال کی خوشیال ایک طرف اور میرا ایک خدش جانب میں اور امل .....امل اور میں بیٹے رائے ڈیڈی اور وہ لاؤنج میں بیٹے رائے خبرنامہ دیکھ رہے تھے، وہی روز کی خبریں، ر کا حکمرانوں کی ناکامی کا رونا، عوام کا چیخنا ہا روز بروز بردھتی مہنگائی قبل و غارت، بم رہا اوڈشیڈ تک دغیرہ وغیرہ اب تو نوبت یہاں تا اوڈشیڈ تک دغیرہ وغیرہ اب تو نوبت یہاں تا

کے ساتھ صوفہ پر بیٹے گئیں۔ اسکرین پر چلتی ہے بس عوام کی ا تصویریں اور حکمرانوں کی ٹا ایلیوں کی کمی فہر ا چل رہی تھیں تبھی ہے بس عوام کے استحصال ا ممی کی بروبروا ہے نے کمرے میں پھیلی خاموا

''اف توبہ کتنے ہے حس عیاش اور کریا
ہمارے حکمران کوئی خوف خدا ہی نہیں ، لوگوا
لوٹ لوٹ کوٹ کر کھا کر جائے انہیں نیند کیسے آتی۔
ندامت شرم احساس نام کی چیز ہی نہیں ان اسلام مصائب میں دھکیل کر مزے سے یہاں وہ سیریں کر رہے ہیں ، ان کے گھروں میں آئی سیریں کر رہے ہیں ، ان کے گھروں میں آئی کے توانہیں اندازہ ہو جلنے کی تکایف کا ، رہبی والی اندازہ ہو جلنے کی تکایف کا ، رہبی سی آئی دولت لے کر قبر میں ، بی جا نمیں گے۔'' کو میں ، کئی ٹانے تو وہ اور ڈیڈری سنتے رہے گر کا سینے رہے گر کی سنتے رہے گر کا سینے رہے گر کا اندازہ ہو بھٹ ہڑا۔

ے مبط وہ وہ وہ ہت پر ا۔ ''او پلیز ممی ، آپ ان کو کیوں کو گا ہیں ، حکمران تواجھے تب ملے گے جب ہم جنہ توم فرداور انسان کے انسانیت کے زمرے

کے ہوئے، مارے حکران ہمیں صاف انی مہامیں کریاتے تو ہم کون سااسے ملک کو ساف رکھ یاتے ہیں، چنتی گاڑی سے کوڑ اسر کوں ر چینکناعوامی جلہوں پر ربیرز کھینک کرا ہے گندا الديناتب تو جميس اين اخلاقي ذمه داري ياديس آنیء ان پر انظی تو با آسانی اٹھا دیتے ہیں اور اے اچھا فردہونے اور فرائض پورے کرنے یاد يول ميس ريخ، كون ي براني بم ميس ميس، ارے بازار میں بیوی کواو کی او کی آواز میں ع و ت كرك الني مردانلي دكھاتے ہيں ، رشوت دے کر کام کروا کے سینہ تان کر لوگوں کے بجوم يل چيرنا مال، بينا ساتھ فل كر دوسرول كى بہنوں بيول اور لركيول كانداق اژنا، مال كابيخ كى النول کوئی برخوش دلی سے ہاں میں ہاں ملاناء اس میں و سے دے کرسیٹ پر جھیٹنا، سرراہ ہوتے والے جھکڑے سے خود کو بچا کر کزر جاتے ہیں ایک ای مارکیث میں ایک ای چیز مختلف داموں الله بيخاخدا كويه بهلا بينه بين تو جميل كون ساياد ے، یہ جھوڑے مکار ہیں تو قرآن درس میں ملیغوں کا پر جار کرنے والے خود کون سے سے اله ووسرول كو مدايت اور سيدهي راه كا درس

التے۔ کمی ہمرکو وہ رکا کھر وہی سے سلسلہ جوڑتا کو یا ہوا۔

دیمی ہمیاش ہے تو ہم بھی اپنے اپنے لیول برمین ہیں ، کمنی عام می بات رہ گئی ہے ہمارے لئے کسی کے گھر بے گناہ لوگوں کے جنازے است گردوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور کوئی نائیٹ اس بارٹیاں منارہے ہیں، ہرانسان دوسرے کی کردارشی کرنے ہیں محو ہے وہ دوسروں پرنکتہ کی کردارشی کرنے ہیں محو ہے وہ دوسروں پرنکتہ کی کردارشی کرنے ہیں کی اصلاح ہیں مصروف ہے اور کا الاب

ریے والے اینے بچوں کو کیوں مہیں روک

مھی تاہے ہیں اور اگر حکمران کریٹ ہے تو كريش بم بھى كرتے ہيں، ان كى عور ميں شراب، سكريث نوشى، ناحي كالين تو الهين مختلف القابات سے نواز اجاتا ہے، جاری بنیاں جمیں بركرين تو ہم خوش موكر دادد يے بين، موبال فونز، کالج، ہوٹلول، بازاروں میں مارے یے کیا کررے ہیں یہی وہ کریں تو بے غیرت بے حیا ہوجاتے ہیں اسے حکمران نیک ایمانیدار ہر معطی سے مرا جا ہے اور خود کے لئے ایا مہیں سوچے، بدانصاف ہمیں دے سکتے تو ہم کون سا کی کو دیتے ہیں تیموں کا مال کھا کر بنا کسی ندامت كے سراتھا كر جيئے جاتے ہيں، كى ان كا کیافصور بیتو ایسے ہی ہونگے کیونکہ بدکر دارتوم مر ای بد کردار حکمران ہوا کرتے ہیں۔" اس کے شعلے اکلتے کہے یو غور کرتیں تی اک گیرا سالس بحريس اك تك اے بى ديلھے جارہى تھيں، پھر کرے سے سب سے پہلے ولی ہی اٹھ کر گیا، دیدی اور کی کی نگاہوں نے اس کا تعاقب دور

## 公公公

انسان زندگی کے ایک بل میں بھی سوچ کی
انسان زندگی کے ایک بل میں بھی سوچ کی
گہرائیوں تک نہیں بھنچ یا تا کہ س مقصد کے لئے
اسے بھیجا گیا ہے باحثیت انسان ہماراشعوراس
بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ
حقوق الیعباد کا بھی خیال رکھیں۔

بر میں جارے میں ان ان رشتوں کا احترام میں اسے مخصوص اور وقتی مفادات کے تخت اس کی دھیاں بھیرے ہوئے ہیں دل و د ماغ اینے فرائض اور ذمہ داریوں کو میکر فراموش کر کھیے ہیں، آج کے نام نہادتر تی یافتہ دور میں جارے معاشرتی رویوں، لا کھی و

و الماليات ا

ماهنامه هنا 162 فروری 2013

ہوس اور بے محلی کی مثال عام ہے، وقت کی رفتار میں حالات بری تیزی سے بدل رہے ہیں خون سفید ہو چکا ہے اور بس تیزی سے جاری اخلائی طالت بلزرای ہاک تیزی سے ہم پر ذات بھی ملط ہورہی ہے اورہم بھنے کی بجائے برتے جا الے ہیں اور سے سنی عجیب بات ہے کہ ہم آنسانيت كو تعكرا كرقلب سكون كي تمناني بهي بين \_ العائے۔ ال کے لئے جاتے ہوا کروہ ای کے کمرے میں آئیں بڈیرکراہواانجانے وہ الن سوچول ميں الجھا ہوا تھا۔

"اوہ سیکس می۔" می نے کب سائیل

" بچھاپ سیٹ ہو۔" وہ اس کے یاس بی بیٹے کی تھیں، سیرھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے عاے کا کے پکڑ کرلیوں سے لگالیا۔

"نسستيل" بوے سے انداز ميں سر

الفی میں ہلایا۔ "اپ سیٹ شادی پرتو نہیں۔" اب جب فيصله بهو كميا تو رونا كميا \_

"دُيْدِي كِهال بين-"ولي كوخيال آيا\_ "لُا وَ فَي مِين بِي ہے۔" انہوں نے محتصر

بدیا۔ ''شادی ملتوی نہیں ہو علق '' بیدا یک آخری

وجه- " برى شكوه كناه نگاه دالتيل وه

"میں خود کو تیار نہیں کر بیار ہا۔" ولی نے فورا وجہ بیان کی چر جملوں کو تر تیب دیتا دھرے وطرے بولنا شروع ہوا۔

"می صرف نکاح بھی تو ہوسکتا ہے شادی ذراميرامطلب برمقتي فيهو سے بعد كر يھے الانگاء دیے بھی اے کون سالہیں اور جاتا ہے، او پر

ے اس کرے تک زیادہ دیر کروں گاتو لا کر بیٹا

"صرف ایک بات کا جواب دے دو" اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، ان کی گمری نگایں اس کے چرے کو کھوج رہی تھیں۔ « متم کسی اور میں تو انٹر سٹر مہیں \_''

"أف خدايا كى يكه تو بحروب كريل" وه روبانسا ہو کیا۔

"المحتى صرف نكاح-" انهول في ايك بار پھر تصارین جای

" تی ان وہ ال کے چرے پر بھری سوچ

"رصى تھوڑے ع سے بعد، بچ كهدرے ہونا۔" اس نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ کہنے

ں۔ ''ٹھیک منظور نتیاری پکڑو۔'' انہوں نے رضامندی دی تو وہ جیسے کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہوتے ہوتے برشاری سے اٹھ کر ان کے ہاتھ چومے لگا، کی کے چرے یا بے اختیار ای

پر حرا آئی کی طبیعت کے پیش نظر برای سادی سے صرف نکاح کردیا گیا اور وہ پرسکون ہو کیا کہ می ڈیڈی اس پر مجروب کرتے ہیں، اب اسے ان کے قیلے کو ایمانیداری سے نبھانے کی

ڈیڈی تین بھائی اور ایک جہن تھے ، ارم چیجو ہین بھائیوں میں سب سے بوی تھیں شاہ وین،این اورشانزه ان کے سے تھے، پر ڈیڈی كالمبر تقاء ماہرہ اور میں ڈیڈی کے سے، ڈیڈی سے چھونے علی اور پھر عمر جاچو تھے، جو لندن میں قیام پذر سے ان کی ایک ہی اکلولی

والے طنز اسے سالی نہ دیتے تھے اور ایسا کیوں كب كييموا تها، وه اس يرغوركرتا كه آئله كي آمد ے جہاں معروف کر گئی وہاں الل اس سے فاصله بروهانے لگی۔

آئله كى برين واشك اس كى ايد جمن یباں کھریروہ ڈیڈی اور ماہرہ کے ساتھول کرمدد كروانے بيس اتابرى ہواكمال جواس كے يہلے ہی خیال میں کہی تھی اس کا احساس کیا ہونا تھا۔ پچهوه جي عجيب برلي برلي ي د کھالي دي، آئلہ کے آنے سے اس نے شیخ آنا بالکل بندکر دیا تھا، ماہرہ اور سی ہی اور علے جاتے۔

اس دن آس واليسي يروه كفر آيا تواس غرس ير كمرا ويكها، نحاف وه وبال كمرى كن سوچوں میں کم ھی، گاڑی کا ہاران بجا کراس نے اے متوجہ کرنے کی کوشش کی سیاس کے دل کی سراسر بے تکی سی فر ماکش تھی آوازیر اس نے نیچے جھانگا، ولی نے اک دوستانہ مسکراہٹ اچھا گتے باتھ ہلایا تو وہ بنا کولی رسیانس دیتے بلیث بنی ولی كو جرت نه بولي وه بالكل اليي عي برميز كي، جیرت تو اسے خود پر ھی، وہ سامنے آئی تو اسے و مکھراک نامعلوم سااحساس محسوس ہواتھا۔ र्वर्व व

سے کا آغاز بالکل معمول کے مطابق ہوا تھا، وہ ڈیڈی کی اور آئلہ ناشتے کی میزیر بیٹے ناشتہ کررے تھے جب اس کا چرہ وروازے سے

ر المام عليم " بنتي سراتي وه اندر داخل ہوئی،ولی نے سراتھا کراسے دیکھا۔ " آؤال ناشترو" اے دیج کرمی نے - とうでくささ

نے کی آفری-در نہیں ممی میں ناشتہ کر چکی ہوں۔' وہ ٹیبل ع قریب آ کررک بنی، امل نے ولی کود میسے کی

مامنامه حنا (164) فروري 2013

ولى بنى آئله يهى ،امل اورحرا آنى على جا چوكى فيملى اس می برس سلطی جا جو کے انتقال بر بابا اسیں ے کھر کے آئے اور اوپر کے پورٹن میں انہیں المعنى كرديا، سوائل اور جارا ساتھ بجين كا تھاء ک ماہ جل عمر جا چونے ڈیڈی کوفون پر بتایا کہوہ الكوياكتان تحرب بين،اس كاقيام موكاتو مرعے کے لیے یا ای دوران اے راہ ات يرلانا ديرى كى د مددارى بوكى ،مئله وي وں تقا کہ باہر کی فضاوں میں ملنے والے بیچمن وی ہوتی ہیں، آئلہ جی بکڑی ہوتی وہاں كا عدالال ميس رہے والى يكي هي، وه كى كورے ے شادی کرنا جا یتی عی اور جا جو اس کے اس الدام يرسخت نالال تنه، لا كاروكنا جاه مكروه ص ے س نہ ہوتی سووتی طور براس منظرے غائب رنای ضروری اقدام بوین کیا، اسے یہاں جھیجے کے دومقاصد تھے مبرون وہ یا کستانی ماحول میں روكريهال كي ندجي اوراخلا في اقتد اركود مكهاور مجه ع اور دوسرا مقصد ڈیڈی کی اچھے لڑے سے ا علوا کراس کا دھیان کورے ہے ہٹاسلیں۔ به خیال کتنا کامیاب ہوتا وہ ممل لاعلم تھا مگر آکالی برین واشک ای کے سرد کردی گئی، درد المانية تواس مين كوث كوث كرجرى بى بونى هى اوروہ بھی چل بڑا جا جو اور ڈیڈی کے مشن کو بورا رنے اسے کیا معلوم اس کا عزم بی کربر کیا دے گا اور اس جیسے اس نے اپنی منکوحد نا جائے الانتے بھی تسلیم کر لیا تھا اے ہس مکھ اور منے المنے والی لڑی سے اداس ول کرفتہ لڑی میں المل كردے كا دھرے دھرے اس نے اسے ادال کے درمیان موجودر شتے ہر دل کوراضی لنا شروع كر ديا تفاء شروع شروع مين اس كا اورائ كا آمنا سامنامعمول كے مطابق ہى جوتا

على صرف فرق آما تو اتنا كه اس ير كيے جانے

الماله منا (165) فروری 2013

كوشش نه كى تھى جبدوہ گاہے بگاہ نگاہ اس پر

دُال لِیتا تھا۔ "حراکیس ہے۔" ڈیڈی نے اخبار پرنگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔

" تھیک ہیں، کی ماہرہ کہاں ہے بھے اس کے ساتھ بینک تک جانا ہے۔" ڈیڈی کو جواب دینے کے بعد وہ می کی جانب کھوم گئی، ولی کووہ بے حد کمزور کی معمول سے ہٹ کر چھے حوں ہوا

"ماہرہ تو کالج جا چی ہے۔" می نے واع ين الله بلات موع بتايا-(-|2|......)

" پھر میں خود ہی چلی جانی ہوں۔"اس نے والیس کے لئے قدم برھائے تو ڈیڈی بول

"ولی آفس کے لئے نکل ریا تھا، مہیں بینک تک لے جانا ہے۔ ' حائے سے ولی نے اے دیکھا تو بناحر از کیے اس نے سرا ثبات میں ملا دیا، جبکہ اس ساری گفتگو سے بے نیاز آئلہ ناشتہ کرنے میں ملن تھی ، پھر جو یکی وہ رونوں کھڑے ہوئے تو وہ ابھی آئی کا کہد کر اوپر کی جانب چل دی انقریا یا یکی منٹ کے بعدوہ پورچ میں آئی تو ولی اور آئلہ کو کار میں ایک دوسرے کے برابر بیٹے دیکھ کروہ جل اھی۔

" كيا مامره كيا خيال درست ب-" جي جاه کے واپس میٹ جائے شایدوہ الرکراس کے پیچھے آئے اس کے ناجانے کی وجہ او تھے۔

" ہے، بدول کو کیا ہو گیا ہے۔" سر جھنگتی گاڑی کا بچھلا دروازہ کھوتی وہ دھیرے سے بیٹھ کٹی ،اس کے بیٹھنے پر ہائٹیں کرتے وہ دونوں رک الے اسے بے صد آکور ڈمحسوں ہوا۔

ریورس گیئرلگاتے ولی نے اسے بیک ویو

مررے دیکھا، وہ اسے واقعی بہت کمزور دکھائی

"اے کیا ہوا؟" وہ کچھا کھی ساگیا۔ گاڑی کلب کے سامنے رکی تو آکلہ اع اشائل میں بنڈل آف مینکس کہتی اثر کئی۔ "الل آئے آ حاف "ول نے مرد سات طح كرحة د كه كركها تو خلاف تو فع وه بري فاموثی سے اور کر آگے آئیسی، اس نے کردن کھوما کرولی کو دیکھا، ولی کی سبسم نگاہیں سکسل اس يرمركوز هيس، وه شيثاني اور جلدي سے رخ

"جيروافرمانبردارهي بي سارے جہال درد جوسنے میں ہے۔ خود سے اس نے اس اور اس کے درمیان کے سلے تعلق کو یاد کیا اور زندگی میں میملی بار ولی کو اس کے انداز میں معصومیت نظر آتی هی اور اس معصومیت پر زور کی

ہلی بھی آگئے۔ "کیوں بنے ہوتم ۔" وہ اس کی ہلی پ ا يكدم پچهمشكوك بهوني-

"بس يولى دل جاه ربا تھا۔" ولى نے فورا وجه بھی بیان کی۔

" بجه كفور مت كرو" شيئاب بن وو الكارد لو رتاجرت زده إنداز مين جلايا--3-28- 68-

" جانا کہاں ہے۔ "وہ ایک دم شجیدہ ہوتے ہوتے بولا حالانکہ ولی کو اس کے چرے کے

كاساك لية بوع بتايا-

جانا کہاں تھا اسے خود ہی معلوم نہ تھا دولو اسال کے دماغی توازن خراب ہونے ہراب ماہرہ کے بتانے یرآ کلہ اور ولی کے ایک دوس الا شعبہ ندر ہا تھا سوگاڑی والیسی کے راستے یہ کے ساتھ جانے پر اہیں چیک کرنے چل دی الاق

"بینک سے کیا جاہے۔" といりはとこれとはといりと ووكياليت بين بينك سے-"اس نے بھے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہ ہے پھیل گئی، امل نے اے دیکھا چھ کھے سجید کی سے اے دیکھتی رہی پھر بنا پچھ کے بلیٹ گئی، ولی نے بہت جران ہو کراس کے رویے کا مشاہدہ کیا تھا۔

مامنے چیلی تاریکی اے عجیب سے احساس ہےدو چارکررہی تھی، کیا تکاح میں ای تا تیرے كدولى سےرشتہ قائم ہوتے ہى وہ اس كے لئے اتی کوش ہو گئی یا چر کوئی اور وجہ ہے، ماہرہ نے اے ولی اور آکلہ کی برحتی دوئی پر جردار کیا تھا تب تو اس نے سر جھنگ دیا مرسے وہ کیوں ان دونوں کو چیک کرنے چل دی۔

وه ماہرہ سے ملنے آئی تواس کے کرے سے رونے کی آواز سی رک تی۔ "دركون رور با ي-

وقت کلی، آواز تو آکلہ کی ہی ہے۔ " بنا آہے کے وہ مزیدآ کے بڑھی کرے میں بذیر میمی وہ آکلہ اور اس کے مقابل کھڑے ولی کو

"اب یوں رونے سے کیا ہوگا۔"اس کے یول زاروقطاررونے بروہ جھا گیا۔

"م بی بناؤ، اب اور کیا کروں اس کے سوا۔" اس کے رونے کی شدت میں اضافہ ہو

"مين تو تب بناؤل گا جب تم رونا بند كروكى "اس نے اك نظرة كله ير ڈاليے ہوئے کہا رورو کر اس کی آئیسیں سوج رہی تھیں اور چھولی ک تاک گلالی ہور بی عی۔

"ساری دنیا کی مدد کرتے ہوایک میری میں کر عقے "اب اس کے روئے میں بتدری کی واقع ہوئی۔

عامنامه حنا (166) فروري 2013

گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تو وہ چونکی ، ولی

مامنام حيا 167 فروري 2013

كرديواركي آژيين كھرى ہوئى۔ "كيابات بآئل، يحفظهنا ب-"وهاى مصروف انداز مين بولا-"م شادی کب کرو کے۔"اس کے سوال "م أتى رات كوبيه لوچيخ آئى بو-" وه " بوں " اس نے اثبات میں سر ہلایا، ولی نے کردن موڑ کراس کا چرہ دیکھا۔ ''بتاؤنهولي''وهاب جھی شجیرہ ھی تو مجبورآ ولی کو بھی شجیدہ ہونا پڑا۔ "شاید کھ ماہ تک ویسے میری ابھی ڈیڈی ہے..... 'وہ اپنا جملہ ملک بھی کرنہ پایا کہ وہ حجت ہے بول ہوئی۔ " تے کس سے شادی کرو گے۔"اس ۔ الجھن بجری نظروں ہے آئلہ کی طرف دیکھا۔ " تله، يتم كيايز ل هيل ربي بو" "تہارے زویک میں سی لاک ہوں۔ وولی می اس انجی لاکی سے شادی کرو کے۔" آکا کی بات پر جسے اس کے سریاتو دھا کا ہوائی تھایا ہر کھڑی اس بھی دیک رہ گئی، وہ جرت کے بارے بالکل ساکت ہوگیا تھا۔ مرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی جھا کئی تھی، آئلہ نے ولی کی طرف دیکھا اور اس نے خاموش کھڑی آئلہ کی جانب، ولی کی نگاہوں كوامل نے آكلہ ك چرے يريايا تھا، نجانے اس بوى زم، ملائمت ، لوديق كيول لكريي هيل-آ کے چھ بھی سننے کی ہمت نہ تھی چھ تو تھا ولی کی جانب سے جووہ اس سے یہ او چھ بیھی گی، آنسو کا سفر آنکھوں سے گالوں کی جانب بڑھا تو

دهندلائي آنگھوں کو بھیلتی وہ مڑ کراویر چکی آئی۔

عائل تھی، اب نہ تو امل سلے والی بے تعلقی سے خاطب کرنی اور نه بی وه اس بات کریا تا۔ "ميس نے اپنے لئے بنائی تھی تم لے لو۔" الل نے سنجید کی سے کیاس کی جانب بڑھایا اور بین سے باہر جانے للی کے وہ بے اختیار رکار "الل ، تبهاري طبعت تو تھيك ہے۔"الل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ د الحیلی بھلی تو ہوں۔ " وہ پھیکی سی ہلسی

میں۔ ورس چزی مینش لے رہی ہوتم۔ "اس نے اس کی اداس بنسی محسوس کی تھی۔ دو کسی چیز کی نہیں۔'' اس نے مختفر جواب

" (جہیں جس کی قار کرنی جاہے ای کی

"كوئى متله باتو ضرور ميں لئى دنوں ہے د کھر ما ہوں کہم بہت جب جب اور کھوتی کھوتی ےرہے گی ہواکر کوئی پراہم ہے توسیئر کرو۔ اس كا انداز بهت دوستانه تفاهراس خاموش ربي، چند ٹانے دونوں کے درمیان ہی خاموشی قائم رہی وہ کھے کھے سنجید کی سے اسے دیکھتی رہی چر بنا مجھ کے بیٹ کئی اور وہ جیپ جا پ اے جاتے

جب سی کوآپ سے انسیت نہ ہوتو آپ زردی تو محت کردانے سے رہے وہ ماہرہ کے روم بیں جاربی تھی جب ولی کی روم سے آ کلہ کی آوازی کرجرت زده ره کی-

" آئلے" وہ بھی شایداس بل اے دیکھ کر حران ہوا تھا۔

الل نے اندر جھا نکا اور دروازے سے ہٹ

سطح کا گیلاین محسوس ہوا۔ "ولی میں بوی لاکی تہیں ہوں" سکیاں جرنے کی تو بے اختیار ولی ای جانب برهااور باہر کھڑی امل بری بدولی سے يرنامعلوم اداس كتے والي مليث آنى-

وہ بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کدائل بہت جن جيسي ري سي لا ايي شجيد كي جو بھي ج اس کی شخصیت کا حصہ ہیں رہی تھی، وہ بہت ہم مکھ کڑی تھی مکر اب اس کی ہسی کھو گئے تھی وہ کا دنوں سے لاشعوری طور براس کے معلق سوچا تھااور جب لاشعور کی سے چوری شعور کی کرفت مر آتی تو وه دافعی جران ره کیا۔

"تو پھر کیا میرادل ..... "اس نے خورے

"اجها! مكر پله دن سلي تو بهت باعي مور تھا۔"اندرے آواز آئی۔ " ال ، وه بھی میرا فطری ردمل تھا۔" دا ا بی بدلتی ہونی کیفیات کا خود ہی مزہ لےرہاتھا۔

سوزندی کا سب سے برا فیصلہ جواس کے ماں باب نے اس کے لئے کیا تھا، دل سے اے قبول کرنے کے بعد یقیناً آئندہ زندگی ہل ا جانی مرامل کے رویتے نے اسے اجھن می ڈال دیا، کھر میں اور کی نے بہتبدیلی ہیں گاا سب اس کی شجید کی کوحرا آئی کی ناسازی حالت ر محمول کرد ہے تھے۔

公公公

"ماہرہ! بارایک کب اسرانگ ی جائے دو، سر میں شرید درد ہورہا ہے۔ " وہ دو فی جھلک دیکھ کر چن میں آیا تھا مکر وہاں ماہرو بجائے ال کو کھڑا دیکھ کر تھٹک کر رک کیا، ہے دنوں سے دونوں کے نے ایک ان ریسی دیا

"ای کئے تو کہدرہا ہوں پہلے رونا بند " "الويس النهيس روتى-" شو سے ناك " "كُذُ اب خودسوچوتم كيا جا متى ہو-"الل كو

بردا زم محبت آميز پرخلوص بزارول جذبول مين ژوبالجبي<sup>ح</sup>سوس بور با تھا۔ "جونهد" وهاس كانداز يرشيكى-

ایوچتی اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔

"ارے واہ، محترمہ کی این کوئی مرضی ہی مہیں۔''اس کالگاوٹ بھرااندازاے اندرتک جلا کیا، وہ مزید جلتی کے ولی کی محبت جری بکار اس جلتی پرتیل کا کام کرئی۔ \* دوم کلی۔''

"ولى بھے احساس ہو گیا ہے آج کے بعد میں کی سراب کے بیچھے ہیں بھاکوں گی۔"وہ ا في جكد سے عى اور قدم بر ها كراس كے قريب آ

"منزل سامنے ہوتو سرابوں کے پیچھے کیوں بھا کوں۔ بری بے تعقی سے اس نے ول کا ہاتھ

ام لیا۔ "اب بیددھوکانہیں ولی۔" باہر کھڑے اس کے دل نے بے اختیار ولی سے احتجاج کیا۔ "سوفيصله بوكيا-"ولى نے اينا ہاتھ اس كى گرفت سے نکال لیا۔

" چلوشرافت كايرجاركرنے والےشريف توين-"ولى كا باتھ چيزانا ول بين خوشي كى لير

"جی اور فیصلہ کیا ہوا ہے اُو گے۔" " دمہیں میں برامید ہوں تم نے بالکل درست فيصله كيا بوگا-"اتنالیقین آئلہ بر۔ "اے این آنکھوں کی

ماسنامه حنا (163) فروری 2013

مامنامه حنا 169 فروری 2013

"نیتم کیا کہدرہی ہوکیاتم نہیں جانی۔" جب وہ بولاتو اس کی آ واز سردھی۔ "خانتی ہوں۔" وہ چند قدم اٹھا کراس کے تربیب آگئی۔ "اہل تمہارے این اے لائف پارٹنر کے آئیڈیل نہیں ہے۔" اس نے ولی کے بازویر

ہاتھ رکھا جس کواس نے جھٹے سے ہٹا دیا۔

" وہ زور سے بولا۔
" بہتم سے کس نے کہا۔" اس نے حق الامکان کہے کونارل رکھنے کی کوشش کی۔ " ناہرہ نے تم اس سے شادی نہیں کرنا جا ہے وہ تہارے بیوی کے آئیڈیل پر پوری نہیں از تی "

"ايانبيس ب-" اس نے گردن نفی ميں لائی-

"ابیا ہی ہے اور تم مجھے پند کرتے ہوتو اقرار کیوں نہیں کرتے۔" وہ بھی ای طرح زور سے بولی جس انداز سے اس نے اس کی بات کو رد کیا تھا۔

''د ماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا میرے کس انداز سے تمہیں پیغلط نہی ہوئی۔'' ''غلط نہی ،ولی میں نا دان نہیں ہوں۔''

علط می دون میں مادان بیل ہوں۔ ''پلیز بند کرویہ بکواس ،میری کیئر اور توجہ کو طاریگ دیے رہی ہو''

تم غلط رنگ دیے رہی ہو'' ''دن راز تم امل کربھے نہیں کر تہ ''

" بندتوتم الل کوجھی ہیں کرتے۔"

" کد، بیآئیڈیل آئیڈیل کیا لگارتھی ہے،
الل میری ہوی ہے اور میں نے بیرشتہ بھی
توڑنے کے لئے نہیں جوڑا تھا، مجھے آئیڈیل ہوی
نہیں ایک اینے جیسے ساتھی کی ضرورت تھی، مگر
میں غلط تھا، ہم کمی بھی انسان کو نہ تو اپنی مرضی سے
جیا کتے ہیں اور نہ ہی اینے جیسا بنا کتے ہیں، وہ

انسان ہے اسی سوچوں میں آزاد انسان کوئی

مشین نہیں میں اسے تبدیل کرنے کا خواہ نہیں ہوا وہ جیسی بھی ہے مجھے دل و جاں سے قبول ہے۔'' ولی کی جانب سے بڑا واضح انکار تھا اس کے لئے

## 公公公

اوائل جنوری کے دن تھے، سردشامول میں ادای کا رنگ شامل تھا، مغرب کی سمت ڈوبتا سورج اپنے بیچھے خنگی جھوڑے جا رہا تھا، کھڑکی میں کھڑاوہ کتنے کھے ڈوستے سورج کود کھتارہا۔
میں کھڑاوہ کتنے کھے ڈوستے سورج کود کھتارہا۔
"" آکلہ واپس جارہی تھی۔" ممی نے آ ہنگی سے بتایا تو ایک تاسف بھرا سانس لیتا وہ کمرے میں آگیا۔

''تم والی جانے کے لئے بی تو آئی تھی۔'' اے اس کے جانے کا افسوی تھا اس لئے نہیں کے وہ اس کے بارے میں چھا ورا نداز میں سوچ نہ سکا بلکہ اس لئے کہوہ انسانی ہمدردی کے ناطے جاچو، ڈیڈی اور خود آئلہ کی مددنہ کرسکا۔

" بہت غلط سمجھا آکلہ تم نے میری محبت میرے خلوص کو۔" اور یہی وجہ تو اے افسردہ کر رہی تھی نا چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد کرتے کرتے اس کی ذات کسی کے لئے تکایف کا ماعث بنا۔

اس نے پردہ ہٹا کر کھڑی ہے جھانکا تو برآمدے کے اسٹیپ پرامل کو گہری سوچوں میں کم بیٹھے پایا، دہ پردے برابر کرکے باہر چلا آیا، دھیے قدموں سے وہ چلنا اس کے برابر آ بیٹھا بہاں تک کہ آ ہٹ بھی نہ ہوئی لیکن اس نے بنا دیکھے ہی محسوں کر لیا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا

ے۔
" بیتم اتن تنہائی پسند کب سے ہوگئ ہو۔"
اس کے بھے سرکو بغور دیکھنے لگا۔
" بیس یوں ہی دل جاہ رہا تھا سو یہاں آ

بارشرکے بارے میں کچھنہ کچھسوچ رکھا ہوتا ہے، تمہارے ذہن میں بھی ہوگا کہ تمہاری بیوی تم جیسی ہو۔'' ''مجھ جیسی ،مطلب۔'' اب اس نظریں

اس کے چہرے برگاڑ دیں۔
اس کے چہرے برگاڑ دیں۔
"معبت کرنے والی درد دل رکھنے والی، سلح
جو صاف گو اور ....." بکدم وہ ولی کی خود پر جمی
نظریں محسوس کرکے اگر چہ گھبرا کے خاموش ہو
گئی۔

"بائی داوے، جہیں کس نے بتایا، جھے کس متم کی بیوی چاہیے۔"ولی کواس صورت حال سے لطف سا آنے لگا سومزید جرح کی وہ اس برخاصا زور دے کر بولا تھا اشارہ چند کھے اہل کی اس کی بیوی سے متعلقہ بتائی گئیں خوبیاں تھیں ..... کی طرف تھا۔

"مرا نے مه مسلم میرا مطلب میں اگر اتنی اچھی ہوں تو میرا دل میں مطلب میں اگر اتنی اچھی ہوں تو میرا دل میں علی اتنا ہی التحا ہیں التحا ہی التحا ہی التحا ہیں۔"

"اور تہارے دل کو بیدلگا کہ تم اچھی تہیں ہو۔ "وہ برستور سکرار ہاتھا۔

"دمیں بری ہوں ، بیمیں نے کب کہا۔"
"داو ..... ہاں میں بہت اچھا ہوں تم نے
یکی کہا ہے نا؟" ولی کے ہونٹ بے اختیار سیٹی
کے انداز میں سکڑ گئے اس نے ابر واچکا کرمعنی خیز
تہم کے ساتھ اسے دیکھا۔

" بهون ـ" اس نے سرا ثبات میں ہلایا۔
" اور میری بیوی کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔"
اس نے اس سے مزید استفسار کیا۔
" بہوں \_" اس کا لہجہ دھیما تھا۔
" بہوں \_" اس کا لہجہ دھیما تھا۔
" تو جب تم بری نہیں ہو میں بہت اچھا۔

ہوں اور میری بیوی کو بھی اچھا ہونا جا ہے تو چھر

" کیا بات ہے الل۔" وہ قدر ہے ہجیدگی ہے ہوئی میں ہلاگئی۔

" ولی تم بہت التھے ہو۔" یہ یقینا ایک ادھورا فقرہ تفالیکن اس سے ولی کے لبول پر بھر پور مسکرا ہٹ دوڑ گئی جسے چھیانے کی اس نے قطعا کوئی ضرورت نہ جھی۔

کوئی ضرورت نہ جھی۔

''بہت اچھا، کہیں تمہاری پریشانی میرا بہت اچھا ہونا تونہیں۔''

''نداق مت اڑاؤ، میں بالکل کی کہدرہی ہوں کہتم بہت اچھے ہو۔''اس نے ولی کی طرف وکیے بغیر کہا۔

" دومین نداق نہیں اڑا رہا بھے بالکل یقین آ سیا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں تم جو کہدرہی ہو۔ " سیا ہے کہ میں بہت اچھا تو استے خلوص سے اس ان چاہے رشتے کو نبھانے کے لئے خود کو تربان کر سے ہو۔ "اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔ سیربان انتہائی ناگزیرگزرا۔

" بنیوز مت کرو، تم اس رشتے کے لئے راضی ایس شے تو مجھ سے کہا ہوتا میں می، ڈیڈی کوا نکار کر دیتی۔ " پھر جلدی سے سر جھٹک کر ولی کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی۔

ادهوری کہانی چند کھوں میں ہی مکمل ہو گئی، وہ اس وجہ سے اپ سیٹ تھی۔

" ایک لمی ی " تو یہ بات تھی۔ " اس نے ایک لمی ی شندی سانس جری۔

" کیا حمہیں میرے انکار کی وجہ معلوم ہے۔" اب وہ بھی کچھ کچھ شجیدہ ہواتھا، دل کو سکون بھی ہوا کہ وہ ان کے درمیان میں بندھے رشتے پرنا خوش نہیں ہے۔ دی تورین خوش ہیں ہے۔ دی تا نے لاکف

مانا و المال المال المروري 2013

مامنامه حنا 170 فروری 2013

مسئلہ کیا ہے۔' وہ اس کے کیج گئے فقرے کی اللی کی کھال اتار نے کے در پر تھا۔
'' ہیں بہت نہیں صرف اچھی ہوں ۔' نا چار اسے ہی کہنا پڑا۔
'' آئی ہی۔''
'' نو پر اہم ۔' وہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھا '' فقا، اس نے یکدم نظریں جھکالیں۔

''بات بہت کے بنانہیں چل سکتی۔'' ولی انے گردن ٹیڑھی کرکے امل کی طرف دیکھا،تبھی اس نے سرانھایا اور اسے اپنی طرف انہاک ہے دیکھتا یا کروہ شپٹاگئی۔

''کیامطلب،تم بیکیا پوچھ رہے ہو۔'' ''ہاں تو کیا، مجھے بیٹین پوچھنا چاہے۔'' ولی نے بھنویں اچکا کر کہا۔

" مجھے معلوم ہے تم آئلہ کو پہند کرتے ہو گر میدرشتہ نبھانا تہاری مجبوری بن گیا ہے۔" "دنتم سے کس احمق نے کہا کہ میں آئلہ کو

پیند کرتا ہوں۔ 'وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔
''میں تو بہت دنوں سے یہ بات جانتی
ہوں۔' وہ سادگی سے وضاحت دے رہی تھی۔
ہوں۔' وہ سادگی سے وضاحت دے رہی تھی۔
'' کیسے جانتی ہو کیا تم نے یہ میرے مندسے
سنا یا میرے کی عمل سے اندازہ لگایا ہے۔' وہ
اس کی طرف دیکھتے ہوئے رسانیت سے پوچھنے

" دونوں کے درمیان اچھی انڈر اسٹینڈنگ ہے کسی اندھے کو ہی سمجھ نہیں آئے گے۔"

"اورتم نے اس انڈر اسٹیڈنگ سے بیا مطلب نکال لیا۔" مطلب نکال لیا۔" "مجھے کوئی غلط ہی نہیں، میں نے خودتمہاری

'' مجھے کوئی غلط بہی نہیں ، میں نے خود تمہاری با تیں نی تھیں۔''امل نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے آ ہمتگی ہے کہا۔

"اچھا باباس لی تھیں باتیں، مگر اب خدا کے لئے خاموش ہو جاؤ اور جو الزامات بھے پر عائد کے جو الزامات بھے پر عائد کے ہیں ان کی تر دید کا موقع تو دو۔ "وہ زی موا

''الزامات كب لگائے ہيں۔''لفظ الزامات پروہ تڑپ اٹھی۔

''نیں مامتا ہوں کہ میں نکاح کے لئے راضی نہیں تھا۔''اس نے تسلیم کیا، الل نے جرانی سے اسے دیکھا دہ اتناہی صاف گوتھا۔

''تو پھر کیوں کیا۔'' سنجیدگی بلکہ سمی حد تک افسر دگی ہے مشکرائی۔

کتنی دمیرتک ولی اس کاچیره دیجتار با تھا پھر نگاه سامنے منظر پر جمادی۔

۔ 'آ کلہ اور میری آجھی دوی ضرور ہے، عمر چاوادر ڈیڈی کے کہنے پر میں نے اسے کمپنی دی تاکہ اپنی زندگی کا وہ فیصلہ جو وہ غلط کررہی تھی اس کے بارے میں نظر ٹانی کرلیس، آ کلہ ہماری اپنی ہے بارے میں نظر ٹانی کرلیس، آ کلہ ہماری اپنی ہے اور تم تو جانی ہو کہ میں تو دوسروں کی مدد کرنے اور تم تو جانی ہو کہ میں تو دوسروں کی مدد میں ہمی بھی بھی چکیا ہٹ محسوس نہیں کرتا اور میں ہمی ایک آ کھی نہیں ہما تا اور خدا جانے ہیں میں شرمین ڈرامہ، ایکٹر، ڈیشنگ، چارمنگ، سے اور میں گراتو قف کے نہیں ڈرامہ، ایکٹر، ڈیشنگ، چارمنگ، سے اور خدا جانے کیا گیا گیا ہوں۔' وہ رکا پھر تو قف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔

'نیہ بھی بچے ہے کہ نکاح کے بعد تمہارے متعلق کچھ فاص قسم کے جذبات بیدار ہونے لگے، جھے نہیں ہے کہ دیات بیدار ہونے سلیم کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں سوچتا ہوں تمہاری اداس شکل نہیں تمہیں ہنتا مسکراتا دیکھنا حل بیا ہوں اگر نکاح کے بعد بچھاس تسم کی محبت حل بین بروان چڑھتی ہے تو ہاں میں اب محبت دل میں بروان چڑھتی ہے تو ہاں میں اب محبت کرنے نظریں جو ہیں ناوہ میر سے دل کو بری طرح کرتی نظریں جو ہیں ناوہ میر سے دل کو بری طرح کرتی نظریں جو ہیں ناوہ میر سے دل کو بری طرح

یے توڑتی ہیں۔''بات کے آخر میں وہ مصنوعی مطلق ہے بولا اور امل کا کا سرشرمندگی ہے جھک علی کا کا سرشرمندگی ہے جھک علی کھورتی علی پھر کچھ کھے اس کی شرف کے بیٹن کو گھورتی

ورو ایسے امل کیا خیال ہے کہ بچھتم مجھے مدھارلینا بچھ میں تم کوسیدھا کرلوں گا۔"اسے داموش دیکی کرخودہی دوبارہ بول اٹھا۔ درین نظرن کی کرخودہی دوبارہ بول اٹھا۔

''اتنی ہے بھینی سے نہ دیکھو مجھے محتر مہال الی ''اس کی شوخ اور معنی خیز نظریں خود بر مرکوز اگروہ خفیف می ہوگئی۔

" ویے امل ولی بالکل سوٹ نہیں کرتے منہیں کیا گلتا ہے۔"اس کی تھبراہٹ محسوں کرتا وہ بے اختیار سکراتا اسے چھیٹر نے لگا۔ دو جے اختیار سکراتا اسے چھیٹر نے لگا۔

" کچھ عجیب ہیں نہ ہماری طرح-" "ولی پلیز اتبی بات مت کرو-" وہ با مشکل کہہ یائی۔

''اجیما الی بات نہ کروں تو پھرکیسی بات کروں۔''بڑی مخطوظ ہونے والی مسکرا ہٹ اسکے ہونوں پر آئی تھی، اس کے چیرے پر پھیلے توس و تزح کے رنگ اے لطف دینے لگے۔

"ما مناموں میرازندگی کو جینے کاطریقه محوراً سامختلف ضرور ہے مگر مجھے ای طریقے سے زندگی کو بسر کرنا اچھا لگتا ہے ہاں البنتہ میں بیہ خیال رکھوں گا کہ تم اور ہمارا گھر اس سے متاثر ند ہو۔" امل کو اس کا لہجہ اچھا خاصا مضبوط اور تمہیم محسوں

''اپ اردگرد کھیلوگوں کے جوم میں اے خوص میں کے بردھتے عضر کو دیکھ کر میں اس قطار سے خود کو الگ رکھنا چاہتا ہوں، ہم انسانیت کے دمرے دھیرے دھیرے باہرآتے جارہے ہیں امل، مجھے چھوٹی چھوٹی بے ضرری مدد کرکے خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، یہ سب میری ذات میں سکون

جرتا ہے اور میں بنا سکون کے زندگی نہیں گزارنا جا ہتا۔'' امل نے ولی کے چہرے پر غیر معمولی خیدگی رقم ریکھی تھی۔

" دربن گئے نہ ہیروتم یہ جھی تو کہہ کتے تھے کہ تم میری ذات کو بھی سکون بخشنے کی کوشش کرو گے، مجھے اپنی اس زندگی میں شامل کرو گے۔ ' وہ خفگی مجھے اپنی اس زندگی میں شامل کرو گے۔ ' وہ خفگی مجری اپنائیت بھرے اولی تو اس اپنائیت بھرے انداز سے ولی کو یک گونہ سکون محسوس ہوا۔

'' ہے کہانہیں تو کیا ہوا شامل تو تم ہو چکی ہو میری زندگی میرے دل میرے درد اور میری محبت میں اور ویسے بھی جب ہم سی سے محبت کرتے ہیں تو اسے اس کی تمام ترخوبیوں خامیوں سے سیت قبول کرتے ہیں بیداور بات ہے کہتم میں خوبیاں کم خامیاں زیادہ ہیں۔'' وہ شجیدگی سے مسکرار ہی تھی ، اس کے والدین کا انتخاب بالکل مسکرار ہی تھی ، اس کے والدین کا انتخاب بالکل درست تھا بس وہی کچھ جلد باز ہور ہا تھا۔

''تو اب میں تمہاری بہت ساری خوبیوں میں حق دار ہوجاؤں گی۔' وہ سکرائی۔ ''بلاشک وشبہ۔'' وہ بولاتو وہ برستور مسکراتی رہی اور ولی کے چہرے پر بھی مسکرا ہٹ پھیلی تھی طمانیت کے احساس نے اس کے وجود میں جگہ

محبت مسكرانی اور بولی جوسی ایک سے محبت کر اللہ جانتے ہیں وہ بوری انسانیت سے محبت کر سکتے ہیں ہوئے ہی کیوں نا ہو سکتے ہیں کیونکہ درد دل کے داسطے پیدا کیا انسان کو۔

公公公

ماساله ديا 173 فروري 2013

ماهناب شنا ( ۱۳ فروری 2013

منتح کی معمول کی چہل پہل شروع ہو چی ھی بھا بھی بچوں کے پیچھے ناشتے کے لئے بلکان موربي هين امال نمازير هرقرآن مجيد كي تلاوت كررى مي دعا احمد نے كھڑكى كے بث واكر دیے تھنڈی ہوا کے جھو نکے خوشکوار تاثر چھوڑ رے تھوہ نجانے کب تک وہیں غیر حاضر دماعی سے کھڑی رہی چر بے دل سے روم چیز پر بیٹے گئ وہ گلاس وغرو سے اسے کشادہ کن میں لگا پیپل کا درخت دیکھرای عی جی اے بین جزی کامظر كتنا ولفريب لكتا تفا مكرآج كل حميرا اورثناكي شادی کے بعد عجیب بے کیف سے دن کزررے تے دعاجب سے کراچی سے ہو کر آئی عی اک عجیب ی ادای کی دبیزتہداس کے دل پرجم کررہ کئی تھی نجانے کیوں اس کا دل سمیر ہدائی کی طرف بی هینچتا تھا۔

بييرا بحم عومده ب كهجب تك ييسم اورجم مين بيجان بافي ب كه جب تك اس زمين يرايك بهي انسان بافي

> ہزاروں میں لیے فاصلے بھی چے میں آئیں توميري جنوان سے بھی بےدم ہیں ہوگی محبت ممہيں ہوكى

کاتے بوے درد سے ہمکنار کیوں کیا؟ مم سے الناني كيول كرواني كيول تفكرا ديا تجھے، تمہاري ے رقی ہیں جی جاتی جھ سے، نارسانی کا درد ب چین دیتا ہے بھے لکتا ہے کہ میرے دل کا کونی حصد کم ہو گیا ہے ادای نے جاروں طرف

سے بھے اسے طیرے میں لےلیا ہے بھے ای یے پناہ جا ہمیں بحش کر ایک دم سے ہاتھ کیوں می کیا اینے سے جدا کیوں کر دیا بی آبلا یالی کا تکلیف دہ سفر بہت سومان روح ہے میر آپ مير يہيں رہ يكن دعا احد آپ كى ب آپ كى

مافت کی محلن در آنی ، کیا بے غرض محبت اور سے جذبے ہوں بے مول ہو جاتے ہیں جذبوں کی تو قير كيون مبين كرتے لوك، تمير عداني ميري نو عمري كالحسق، بهت مان تفاجھے اپنی وفا تابعداری اور جان شاری پر، مرتم نے جھے پہلی تنہائی بھی ہے کہاب بھری مفلوں میں بھی ہیں لکتا کھودیے كاجان ليوااحساس ميرے تن بدن ميں انگارے مجر دیتا ہے کس قدر کرب و اذبیت بنیال ہے تنہائی میں رہمے ہے بہتر کون جانتا ہے۔ ' دعا احمد نے اپنی جیل سی آ تھوں سے می صاف کرتے

دعا احمد نے اسے تھے ہوئے اعصاب کو ریلیس کرنے کے لئے آٹھیں موند کر بیڈ کراؤن سے تیک لگالی وہ کھیلیں سوچنا جا ہتی تھی وہ این مجروع جذبات واحساسات كالمم بعول جانا جاجى می مرح یادی ای زور آور ثابت موری هیں كه نجائي موع بھى دعا احد الخيول كا زہر سوچوں کے در لیے اسے اندرا تاری جارہی عی۔ "دکھای بات کالبیں ہے سمیر مدانی کہتم نے بچھ نظر انداز کر کے بیا سے دوی کر کی دھاتو اس بات کا ہے کہم نے بیاضن سے دوتی کیوں کی بیافسن اچی لڑی ہیں ہے سارا کانج جانا مجبت کم نہیں ہوگ ہے ہے۔ کہ نہیں ہوگ ہے تھے پھر ایبا کیوں کیا میرے میرا بھے سے دعام ہے ہے۔ کہ دعاتم ہیں ہوگ ہے تھے کہ دعاتم میرا بھے سے دعام کی اور میرے ساتھ دیکھ کرید کیا ہوا بہت معصوم ہوتمہاری پارسائی کی تو تسم کھائی جا بھے اور نہاری وفا اور خلوص تو میرے لئے بھے اور نہاری وفا اور خلوص تو میرے لئے مدت کا انظار، میری اک اک نس میں لجی کے بہا خزانے سے کم نہیں ہے پھرائی دعا مدت کا انظار، میری اک اک نس میں لجی

ای رے کی بھی دعا احد تو تمہارے ہر درد کو التمہارے بنا کم جان جانی ہے تم تکلیف میں ہوتے ہوتو میری ساسیں رکے لئی ہیں وجدان کے کسی کھے بچھے ادراک ہوتا ہے کہ تمیر کی طبیعت الھيک ہيں ہے جب تم اب سيٹ ہوتے ہوتو ميرا ول جان جاتا ہے بھے علم ہو جاتا ہے کہ مہيں میری ضرورت ہے تم خود ہی تو کہتے تھے کہ "دعا احمة مير عزاج كيموسموں كى ساتھى ہو" چر الیا کیوں کیا بیاحس جیسی لڑکی، (جس کے دامن میں مردوں کو کھائل کرنے کے لئے ہرطرح کے ترموجود ہوتے ہیں) جے ہیں نے بھی درخواعتنا تہیں جانا قابل اعتبار ہیں سمجھا اور وہ بیا جومیری دوست ہونے کی دعو بدار تھی کیسا شب خون مارا تھا باحن نے میری زندگی میں ، میر مدانی میری زندکی کی واحد خوتی ،میری اکلولی محبت ،میرا واحد ا ثاشه، میری آنگھوں میں سجا دلکش سپنا، جس کی تعبیریائے سے سلے بھی خوابوں کا گلتان اجر کیا ائی ذات سے بڑھ کر عمیر مدانی پر مان تھا تھے، س فدرے بےدردی سے اس نے میرامان توڑ دیا بھے اکیلا کردیا تنہائی میرامقدر کردی محبت میں پیالی میرانصیب بنادی-" دعا احد کھنوں برسر رکھ اطراف سے بے نیاز سوچوں کی میق کہرائیوں میں ڈولی ہوئی حمران وملال اس کے عے وسندر جرے برائم ہوکررہ کیا تھا ادای دعا ی گهری آنکھوں میں ساکت و جامد ہو چی تھی ورانی ومردنی اس کے سارے وجودے لیٹ کئ تھی جینے کی طافت وامنگ ختم ہوگئی تھی اے اپنے عار سو وراتیال ڈیرہ جائے ہراسال کر رہی

ہے ہیں ہے۔ سمیر ہمدانی دعااحمہ کا کزن تھا بھیجوزاد، دعا احمر سمیر سے بہت محبت کرتی تھی ان دونوں کی

بہت دوسی تھی دعانے بھی تمیر کوہیں بتایا تھا کہوں اس سے محبت کرنی ہے کیونکہ اسے اجھا تہیں لگتا تقالفظوں میں جذبوں كا انجہار كرنا، جب كوئي انسان کی دوسرے کا بہت خیال رکھ رہا ہوتا ہے اس کی ہر بات کوحرف آخر مجھتا ہے تو سے کیا ہے تابعداري محبت ہے يا جان شاري محبت ہے دعا احرمعصوم لم كواورائے سے منسوب ہررشے سے ثوث كريماركرنے والى لاكى هى تمير عدائى تواس کی آتھ میں سجا وہ رو پیلا خواب تھا کہ جس کی سدرتا اے ہر سے ہریل نہال رھتی تھی میر بمدائی ماں باب کا اکلونا بیٹا تھا بھیجو جاتی کی محبتوں کا واحد حقذار، مجھیھو کا کھران کے قریب ای تھا مالی لحاظے ان کا کھرانہ کھے خاص بیس تھا كيونك يمير كے ابوعياش طبع آدي تھے جو كہ كماتے م تقارات زیادہ تھ جید دعا احمد کے ابو ا چھے خاصے سے والے آدی تھے منظور احمد زور بازو پر بھروسہ رکھنے والے انسان تھے ان کی مین بنيال ثناحميرا، دعا جبكه ايك مد بينا احد تفاجوكه شادی شدہ تھا دعا احمد اس سے چھول سی تناو تمیرا ہے بوی تھی، چھلے سال ایف ایس ی شاندار فرسٹ پوزیش لینے رمنظور احد نے دعا کوگاڑی گفت کی تھی دعا گاڑی کی جانی ہاتھ میں بکڑے ممنونیت سے بابا جاتی کود مکھرہی تھی تشکر کا اظہار اس کے مسراتے لیوں، مانی سے لبالب بھری آنگھوں سے عمال تھا بالا جان نے ای اس سادہ ی بنی کو سی کے سے سے رکا کر اس کی کشادہ روش بيشاني ير بوسه ديا تو ايك خوش كن اور روس افزااحاس دعااحد كاندرتك ارتا جلاكيا-

" میر ..... میر کہاں ہوتم دیکھوتو بابا نے مجھے کتنی خوبصورت ٹوڈی گفٹ کی ہے۔ "دہا جیوں کی اس معصومیت چرے پر سچائے میر کو جیوں کی سی معصومیت چرے پر سچائے میر کو

آوازیں دے رہی تھی لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں رے رہا تھا بھیھوشاید واک کے لئے گئی ہوئی تھیں۔

المن كالم الما الموتم كالم نهين جانا كيا- "وه المحت كمرے ميں بے سدھ سويا ہوا تھا كيك لخت وعا كى آواز پر اٹھ بيشا سمبر كى آتھيں تشويش وعا اپنى خوشى بھول ماك حد تك سرخ ہورہى تھيں دعا اپنى خوشى بھول كراس كى طرف سے متفكر ہوگى۔

"کیا ہوا ہے ہمبر! طبیعت تو تھیک ہے نا۔" وعااس کے باس بیٹھ گئ تھی۔

وی من میں میں میں دردے کیا؟ ' دعا فکر مندی سے کہدر ہی تھی۔

سر میں ہے جہران اللہ اللہ میں میں ہلایا۔ کمیر نے گہری نظروں سے دعا کا جائزہ لیتے ہوئے سرنفی میں ہلایا۔

" دو ایسے کیوں بیٹھے ہواٹھوکسی ایتھے سے ہواٹھوکسی ایتھے سے ہول سے ناشتہ کر کے آتے ہیں اور پیتہ ہے ہمبر اللہ نے جمیر بات مکمل نے جھے ۔۔۔۔۔ " مگر اس نے دعا کو بات مکمل مہیں کرنے دی تھی۔۔۔۔۔ "مگر اس نے دعا کو بات مکمل مہیں کرنے دی تھی۔۔

" پہتے ہے دعا کل سب سے پہلے میں نے سے سے ہیں نے سے سے ہیں اسے سے ہیں اور کے میں اسے کے کوئی گفٹ نہیں لے سکا میرا دل کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں جہیں وش کروں کسی مہنگے سب سے پہلے میں جہیں وش کروں کسی مہنگے گفٹ کے ساتھ مگر ۔۔۔ " سمیر کا یا سیت بھرا مایوس کے دل میں کسی تیز آرے کی طرح سے لیجہ دعا کے دل میں کسی تیز آرے کی طرح سے

پوست ہوا تھا۔

''کیشی با تیں کرتے ہو سمیر! محبیں بھی
چیز دن ہے مشر دط نہیں ہوتیں ایسے مت کہو پلیز
گھے کچھ نہیں چاہیے صرف آپ کی دوئی آپ کا
ماتھ چاہیے بس۔' دعار دہائی ہور بی ہو۔

''جھوٹ کہتی ہوتم ٹوٹلی جھوٹ، پھرتم گاڑی
منے کی خوشی میں باگل کیوں ہور بی تھی۔''سمیر
نے دعا کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں دیکھتے

ری تھی گرتم نے لینے سے انکار کر دیا تھا بہت انا دی تھی گرتم نے لینے سے انکار کر دیا تھا بہت انا والے ہونا اپنے شکے ماموں کو بھی غیر بچھتے ہو حالانکہ نخصیال ددھیال پر تو حق ہونا ہے اب بابا نے بچھے گاڑی دی تو پھر میں انکار کر دیتی کیا، خدا کو اہ ہے ہمیر بچھے مادی اشیاء کی کوئی چاہ نہیں کو اور ہے ہمیر کو سے ہمیر کو دیکھا اور ہمیر کے دل کو پچھ ہوا تھا، اسے ہمیشہ دعا دی کا اور ہمیر کے دل کو پچھ ہوا تھا، اسے ہمیشہ دعا دیا اور ہمیر کے دل کو پچھ ہوا تھا، اسے ہمیشہ دعا دی کا تسوموم کر دیتے تھے۔

"اجھا اب بس کرو پاگل لگ رہے ہو آدھے پاگل تو و سے ہی ہومنہ بند کرو ورنہ بنیں تکال باہر کروں گی کمینہ، خبیث، دفع دور، میں گھر جا رہی ہوں۔" دعا پھولے منہ سے اٹھ کھڑی

"اے سنودعا اب تو دس نے رہے ہیں کالی سے چھٹی مار لیتے ہیں گھر پر کھانا ہوم ڈلیوری کے ذریعے منگواتے ہیں گھر پر کھانا ہوم ڈلیوری کے ذریعے منگواتے ہیں پھرتم اپنے خوبصورت ماتھوں سے جانا الی کر پیس کے امال بازار منگی ہیں غالبًا۔ "دعا بادل نخو استدرک گئی تھی۔
"" کھیچوبازار گئی ہیں ہیں تجھی واک پر گئی ہیں۔ ہیں۔ "دعا کی بات پر تمیر نے نداق اڑانے ہیں۔ ہیں۔ "دعا کی بات پر تمیر نے نداق اڑانے

والاازين فبقهدلكاما تقا-

مامنامه حنا 176 فروری 2013

''محترمہ واک پرضح صبح جایا جاتا ہے۔''وہ اسے چڑار ہاتھا۔ ''اچھا بس کرواب، غلطی ہوگی منہ سے نکل گیا تھا۔'' دعااحمہ نے اکتا کرکہا اور آہتہ ہے کہا تھا۔

"خبيث"

"کیا کہاذرا کھرے کہنا۔"
"میں نے کہا سمبر ہدانی چاند جیبا ہے۔"
"دوہ تو ہم ہیں۔" سمبر نے فرضی کار

" بوقع ہو جاد اٹھ جاد اب، سوئے پڑے رہے ہوآج کی اور ناشتہ اکتھے ہوگا وہ بھی شمیر ہمدانی کی معصوم می جیب سے، دعا احمد کی شاندار کامیالی بر۔"

" چلو تھیک ہے میں ذرا تیار شیار ہو جاؤں۔" سمیر نے ایک ہی جست میں واش روم کے دروازے تک چہنے ہوئے کہا۔

" مر میں باہر کھانا کھاؤگی۔" دعانے بانک لگائی۔

"اوكي جانو"

ٹھیک پندرہ منٹ بعدوہ بلیک قمیض اور سفید شلوار پہنے تیار کھڑا تھا، دعا احمد کی نظروں میں ستائش انجری تھی مگر دوسرے بل ہی معدوم ہوگئی کیونکہ تمیر دعا کو بہت جا مجتی نظروں سے دیکھ رہا

"کیمالگ رہا ہوں۔" "مجھ خاص مہیں۔" دعا شرارت سے

بولی۔

"اچھا پھر پیارے کیوں دیکھرہی ہو۔"وہ

بھی پورا خبیث تھا،وہ بنے گی۔
وہ دونوں اکٹھے گھر سے نکلے تھے ممبر کے
ملبوں سے اٹھتی دلفریب خوشبو دعا کو بہت اچھی

لگ رہی تھی خوشیاں اس کے گداز ہونٹوں پر بہت بھی معلوم ہورہی تھی گریہ چند بل کی بات تھی کیونکہ معلوم ہورہی تھی گریہ چند بل کی بات تھی کیونکہ جب وہ گاڑی اشارٹ کر کے فرنٹ ڈورکھول کر سمبر کو جیٹنے کا اشارہ کیا تو سمبر کے چرے پر کا قابل نیم تاثرات اس کی گبیھر خاموشی دیکھ کر دعا کے ہونٹوں کی مسکرا ہے گیا۔ گئے گذت دم تو ڈوگئی۔ کے ہونٹوں کی مسکرا ہے گیا۔ گفت دم تو ڈوگئی۔ ''کیا ہوا ہے بیٹھ جاؤ۔'' دعا نے ڈر تے گیا ہوا ہے بیٹھ جاؤ۔'' دعا نے ڈر تے گیا کیونکہ اے سمبر کے غصے سے بہت ڈر گنا تھا اس کے روٹھ جانے سے اس کے کھو

"" می گاڑی چلاؤ اور میں ساتھ بیٹے جاؤں واہ کیا بات ہے مرد ہوں میں کوئی عورت نہیں ہوں۔" سمیر نے خشونت بھرے انداز میں کہا

" مچلوتم گاڑی ڈرائیوکرد جھے خیال نہیں رہا پلیز سوری ۔"

''دعاش آج بہلی اور آخری بارتمہاری گاڑی چلاؤں گا کیونکہ آج تمہارا دن ہے آج کا سارا دن جہاری کا کیونکہ آج تمہارا دن ہے ایک کاسارا دن تمہارے نام، لیکن آج کے بعد میں کی سازہ میں بیٹھوں گاڑی نہیں چلاؤں گا کیونکہ میں تمہارا شوفر نہیں ہوں اگر گاڑی تم چلاؤ گاتو میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ جھے یہ پیند نہیں، میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ جھے یہ پیند نہیں، میں اپنی روثین سے ہی کالج بیدل جاؤنگا تم جسے مرضی جاؤ۔'' سمیر نے آبک آبک لفظ پر زور دیتے مرضی جاؤ۔'' سمیر نے آبک آبک لفظ پر زور دیتے موتے ڈرائیونگ سیٹ سنسالی تھی۔

دونول کے درمیان ایک تکلیف دہ خاموثی
مفہری گئی تھی وہ دونوں ہونوں پر جامد جیب
سجائے ایک دوسرے سے مملی غافل اور برگانہ نظر
آرہے تھے دعانے ایک اچنتی سی نظر سمیر پر ڈالی
وہ نجانے کن سوچوں میں کم تھا ہونٹ باہم
پوست تھے اس کمبیرتا کو دعانے ہی توڑا تھا۔

"او کے بین گاڑی بابا کو واپی کر دوقکی
ایک ند جھے بدیسند ہے کہ میر میر فرہنونہ ہی
اجھا گے گا کہ بین گاڑی چلاؤں تو تم
مرے ساتھ بیٹے کر جلتے کڑھتے رہواو کے کل
میں کائی جایا کریں گا اب خوش۔"
م بیدل ہی کائی جایا کریں گا اب خوش۔"
رما نے بہت حلاوت ملائمت سے دھیرے
رما نے بہت حلاوت ملائمت سے دھیرے
رما نے بہت حلاوت ملائمت سے دھیرے

سمیر کے سپاف تاثرات میں درائی رابت پیدا ہوئی دوسرے ہی بل اس کے بخق سے جے ہونٹ درا سے کھلے شخص آنکھوں میں میں ابھری تھی جودعااحد کوشانت کر گئی تھی۔ میں ابھری تھی جودعااحد کوشانت کر گئی تھی۔

پی میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے
کھانا کھا رہے تھے سمبر بہت پیار جری نظروں
سے دعا کو دیکھ رہا تھا دعا خوانخوا نروس ہورہی تھی
اں کے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ سمبر کی آنھوں سے
پیٹر ہنہیں تھی وہ اس وقت دعا احمد کے لرزال
ہونٹ کیکیاتی پلکوں اور دل میں پوشیدہ جذبات
سامنے تھا دعا احمد کا چہرہ کھی کتاب کی مانند سمبر کے
سامنے تھا وہ کھا نے سے ہاتھ تھنچ چی تھی دعا سے
سامنے تھا وہ کھا نے سے ہاتھ تھنچ چی تھی دعا سے
سامنے تھا وہ کھا نے سے ہاتھ تھنچ چی تھی دعا سے
سامنے تھا وہ کھا نے سے ہاتھ تھنچ چی تھی دعا سے
سامنے تھا وہ کھا نے اپنے دونوں ہاتھ تیبل کی سطح پر
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھا میں کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے
سامنے تھی کے تھی تھی کہ سمبر نے اس کے ہاتھ تھا میں کے تو تو کی تھی کے
سامنے تھی کے تو کی تھی کے تو کی تو تو کی تھی کے تو کی تھی کے تو کی تھی کے تو کی تو کی تھی کے تو کی تو کی کھی کے تو کی تو کی تھی کی کے تو کی تھی کے تو کی تو کی تو کی تھی کے تو کی تھی کے تو کی تھی کے تو کی تو کی تھی کے تو کی تھی کے تو کی تھی کے تو کی تو کی کھی کے تو کی تو کی تو کی تھی کے تو کی تو کی تو کی کھی کے تو کی تو کی کھی کے تو کی تو کی کھی کے تو کی کھی کے تو کی کھی کے تو کی کھی کی کھی کے تو کی کھی کے تو کی کھی کی کھی کے تو کی کھی کے کہ کی کھی کے تو کی کھی کے کہ کی کھی کے تو کی کھی کے کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کی کھی کی کھی کی کھی کے تو کی کھی کے کی کھی کے کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کے

"دوعا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بلیوی من پہنے نہیں مجھے کیا ہوجاتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میرا دو حرت ہار سے کہ میرا وجود تمہارے لئے خوشیوں کا بیامبر سے مر میں تمہیں کوئی خوشی ہیں دے یا تاتم اتن آئی آئی ہی عور میری ہر بات مان کیتی ہو، دعا میں نے درگی میں بہت مھوکریں کھائی ہیں رنگ رنگ کے لوگ دیکھے ہیں بھانت بھانت کے چبر ہے

ے واسطہ پڑا ہے بھی کسی کے آگے ہاتھ تہیں کھیلایا میرے اپنے مشغلوں میں بڑے دے اپنی ملک کے بھی اور نے بھی ماں کی بے بسی بھیے ابو سے متنظر کرگئی ابو نے بھی ای کواور مجھے اہمیت نہیں دی میں اپنی تعلیم میوشنز کر کے ممل کر رہا ہوں گر بھی اپنی ہودعا کہم میرے لئے کس قدر اہم ہو آج کے اہم اور میرے لئے کس قدر اہم ہو آج کے اہم اور مجس اپنی ساری محبت اپنا پورا وجود دعا احمد کے نام کرتا ہے کہ میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں اور کھی بیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں اور کھی بیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں اور کھی بیں میرے باس گفٹ کے نام پر اور کچھ بھی نہیں اور کھی بیں کورائی اور کھی بیں کھیں دعا احمد اسے خوبصورت انگھیں درد کے بانی اطہار محبت پر نہال کی مسحور اور آسودہ تی ۔ انگھیں دورہ کے بانی اس کھی ہوں کے انہ میں دورہ کی بیں اور کھی بیاں کی مسحور اور آسودہ تی ۔ انگھیار محبت پر نہال کی مسحور اور آسودہ تی ۔ انگھیار محبت پر نہال کی مسحور اور آسودہ تی ۔

''بلیز سمیر مجھے کچھ اور چاہیے بھی نہیں، صرف تم صرف تنہاری محبت بس اس کے سوا کچھ نہیں تنہارے نام سے ہی میری ذات مکمل ہوتی سے دعا احمد سمیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔' دعا ک آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے سمیر نے زی سے دعا کی آنکھوں کئی صاف کی تھی۔

"جان بھی رونا ہیں ہمیراجل سے ابدتک تہمارا ہے صرف تمہارا۔" سمیر دعا کے ہاتھ تھاہے کہدرہا تھا دعا اور سمیر کا دل آیک ہی لے میں دھڑک رہا تھا وہ دونوں اس دککش کیفیت میں کھوکر اطراف سے بیگانہ ہو چکے تھے گر یہ کھائی کیفیت تھی وہ دونوں ہوش وحواس میں آ چکے

"دعا آج تمہیں جھے ہے ایک وعدہ کرنا ہوگا اگر جھ سے محبت ہے تو۔" سمیر سرایا التجا بن گیا تھا

تھا۔
"جی جانو کہو۔" دعا جذبات سے بوجھل اور پلیس جھی ہوئی آواز میں بولی اس کی حیا آلود پلیس جھی ہوئی محصوم شدت جذبات سے دعا کاچرہ بہت معصوم

المامات حيثاً (170) فروري 2013

مامنامه حنا 178 فروری 2013

لگ رہا تھاسمیراس کی مؤی صورت کونظروں کے حصاريس لئے بيشاتھا۔

"دعاسر طیم کے ایک دوست اشتہاری قرم کے مالک ہیں انہوں نے ایک دن جھے برسل کے دفتر میں دیکھا تھا سر کہدرے تھے کہ اسد رياض كو يونيك اور منفرد ينك لوكول كي ضرورت ہانہوں نے جھے آفری ہانڈی بتم بناؤ جھے كرلينا عابي-"ميرن كها-" بال ضرور كرو- " دعا يولى-

"دعا حالات کیے ہی کیوں نہ ہو میں ماڈ لنگ کرنے لکوں میرے ساتھ جنتی بھی لڑکیاں ہوں دعا کی جگہ کوئی مہیں لے سلتی میں جا ہتا ہوں میری بری سی گاڑی ہو ذاتی بنگلا ہو جھے علم ہے مہیں ان چروں کی خواہش ہیں ہے مرس ای ذات كى ميل كے لئے اين صريس يورى كرنا عابتا ہوں دعاتو میرے ساتھ رہنا بھی بدگمان نہ مونا بھے ہمیشہ تمہارا ساتھ جائے۔" سمیر آنکھوں میں ڈھیر ساری امیدیں روش کے کہدر ہا تھا اور دعا تو ان آنگھوں کی دیوانی تھی وہ تو سمیر کی آتھوں کی جوت ہمیشہ جلتے رہنے کی دعا مانگا

"مير جلے م خوش وليے بي ميں خوش، میری دعا میں تمہارے ساتھ ہیں دعا احمد بمیشہ تہارے ساتھ رے کی ایک امید ایک آس کی صورت ایک دعا کی طرح۔ " آج کا دن بہت خوبصورت تھا وہ دونوں دل میں آنے والے ونول کے ہزاروں خواب سجائے وہاں سے اتھے

وه دونوں اکتھے بیدل کالج جایا کرتے تھے وعانے بابا سے بہائے بنا کے کداس سے گاڑی سنجالي بين جالى -

دعا این دوستوں کے ساتھ فری پریڈ میں بیتھی ہوئی تھی وہ ساری لڑ کیاں خوش کپیوں میں مكن تحييل كدات ميل لاك جوكه سيوليس شرك سنے س گلاس لگائے اسے بالوں میں ہاتھ جلائی الى كى طرف آربى هى ان كے ساتھ تھرى ہيں موٹ میں ایک درمیانی عمر کے وجید سامر دبھی تھا جیسے جیسے وہ لوگ قریب آرہے تھے لڑ کیال ہاؤ كرت چلانے ليس-

"بياحسن ثاب ماول اور اسد رياض بهي "」あしといいた

"واؤبياحسن چلوآ تُوگراف ليت بين" ساری لڑکیاں بیاحس کے اردکردجمع ہو چی عیں رچیی و مجس ان کے لب و لہج سے چھوٹ رہا تھا تمام لڑ کے لڑکیاں ان لوگوں کے س يرسوار ہو چکے تھے مکر دعا اپنی جگہ پر جوں کی توں بیھی ھی اسے ہمیشہان ماڈلزلز کیوں سے انجھن محسوس ہونی تھی اس کے لسی انداز سے اشتیاق ظاہر ہیں ہور ہاتھا اسے اس سارے ڈراھے نفرت محسوس ہورہی تھی وہ بیزاری اپنی جگہ سے الفی تھی تا کہ ان لوگوں سے دور لہیں بناہ و طویر سے کہ دعا کو لوگوں کی جابلوی اور خوشامرے اکتاب موری تھی وہ آتھی اپنی کتابیں اٹھا میں كهاجا يك اسدرياض كي نظراس الك تصلك اور منفردی لڑی پریٹری می اور وہ لوکوں کے جم عفیر کو يرے دھليتے ہوئے دعاكى عين سامنے آكرركے

"ارے عظیم صاحب بیال کی میرے ایڈ کی ماڈل سے گی کس قدر فوٹو جینک چرہ سے اور آ تکھیں گنتی گہری اور دلکش، بالکل کسی سندر کی طرح ، رنگت بالكل دوده جيسي جلد ميده جيسي، بھے بس ایک لڑک جا ہے۔"اسدریاض این مروہ مكرابث مونوں ير جائے دعا كوملسل افي

نظرول ميں ر كھے ہوئے تھے۔ "دعا احمد آپ ماڈ لنگ کرو گے۔" سرعظیم

نے کہا۔ اسدریاض پروفیسرعظیم جیسے تیک انسان کا دوست تھا ہے بات دعا احمد سے مصم میں ہورہی

ومرسوری-"دعاجواب دے کر پلی تھی۔ "اوہ دعا احد س قدر بارانام ہے اور فلر تو ديكهوساني مين دهلا بوا اور ..... مر اسد ریاض کا اگا جمله طلق میں ہی دم تو ر گیا تمیر جدانی تے اسدریاض کوکر بیان سے پکڑلیا تھا۔

"خردار اکر دعا کے بارے میں ایک لفظ بهى اوركها تو زبان تكال كر على برركه دول كا كلتيا آدمی " جب تک اسد ریاض سمجلتا سمير دعا كا بازود بو ہے اے سارے لوکوں کے 3 سے تکال کریے گیا تھا تمیر کی کرفت دعا کے بازو پر بہت تخت سی اے بہت درد ہوریا تھا مروہ ڈرے مارے آواز مہیں تکال رہی تھی سمیر نے سملین نظروں سے دعا كوكھورا۔

" کیا ضرورت می مہیں اس حرای کے سامنے آنے کی ، دل کرتا ہے جان تکال دوں كميذ ليے آنگيس عار ہے مہيں ديمور القاء مير غصے ورئے سے بے قابو ہورہا تھا، اس كى آتھوں سے شعلے لیک رے تھے۔

" جم لوگ تو پہلے ہے ہی وہاں تھے وہ لوگ اجا عک آئے تھے کائے میں شاید سی کرس کی شونک کرنی تھی۔'' دعاڈرتے ڈرتے بول۔ "اوکے پتہ مہیں کھے کیا ہو جاتا ہ برداشت ہیں ہوتا جھ سے جب کوئی مہیں ایے و یکتا ہے بیاحس اور میں اسدریاض کے ایڈ میں كام كررب بين مهيس بتايا تو تفااب پيتهيس وه

بھےکام دیتا بھی ہے کہیں۔"وہابریلیس ہوا

تفاتوا ينا نقصان بهي يادآ ر باتفا-لین یہاں بیاحس کام آئی تھی نجانے اس تے کیے اسدریاض کو تھنڈا کیا تھا بیاحس کو تمیر مدانی اور دعا احمد دونوں بہت اچھے لکے تھے بیا نے دعا احمد کی طرف دوئ کا ہاتھ بر حایا تھا جسے دعانے عدم دیجیں سے تھام لیا تھا، دعا کوالی بے ہاک و بولڈ لڑ کیاں پند مہیں ھیں جبکہ عمیر ایے بطور سيرهى استعال كرنا حابتنا تفاوه ثاب مازل هي اس کے ذریعے میرشہرت کی بلندیوں کو چھوسکتا تھا بیاحس سے میر ہدائی کا اپنا مفاد جڑا ہوا تھا اس لتے سمیر نے بہت خوشد کی اور اپنائیت سے بياسس كوا ينادوست بناليا تقا-

公公公

مير كا ببلا كرس بهت كامياب موا تقا اے اپنا آپ سکرین پر بہت اچھا لگ رہا تھا بہت سارے جیکتے ستارے جن کو ملنے کی خواہش برسوں سے اس کے من میں دنی ہوتی تھی جن کو سكرين يرديكي كروه ان جيبا بننے كے خواب بنا رہتا تھااب اس کے سارے خواب یا یہ حمیل تک الله اوركنفيون موجاتا تفاجر بياحن كاساتها ساعقاد بخشاجلا كيا وه بردوسرے المريس نظرات نا جس دن اس نے این گاڑی لی عی سب سے پہلی اطلاع فون کی صورت اس نے دعا کودی تھی۔

"دعاش نے آج این گاڑی کے لی ہے جلدى آؤ آج تمهارالميرمهين تمهارى يندكا كهانا کھلانے گا اور اپنی دعا جانو کو ایک خاص گفت بھی دے گاجلدی آؤ۔ "سمیر کے لیجے میں کھ یا لینے كى سرمتى تھى كچھ كردكھانے كى خوشى كچھ يا لينے كا فخروانبساط

"بهت بهت مبارک ہو مہیں میر، میں بھی بہت خوش ہوں مرسونو میں کیے آؤں ایسا کروں

مجھے کھرے یک کرلو۔" دعا وتور جذبات سے لبرية آواز مين يولي هي-

\*\*

دعا احمد نے بلوساڑھی پہنی تھی جواس کی دودھیارنگت پر بہت سے رہی عی وہ بے چینی سے تمير كا انظار كررى في تمير نے كھر كے سامنے آ كراسے مس بيل دي هي دعاكى دهر كنول بيل ارتعاش بریا ہوا تھا ہائی لیل کے ساتھ دعا کا قد تمایان لک ریا تھا۔

و گھر نہیں آؤگے۔ " دعانے کہا۔ " آؤ بینهو پھر بھی آؤنگا۔ "سمیر نے زمانے جر کی محبت و دیجی آنکھوں میں سموتے ہوئے کہا تمير پينديده نظرول سے دعا كے سرائے كود مكور با تھا استحقاق مجر انداز، وہ دونوں نجانے کب تک ایک دوسرے کی آلھوں میں آلھیں ڈالے پیار ے دیکھتے رہے کہ بالآخر دعانے ہی سمیر کی مسمی كرفت سے خودكو چيرايا تھا وہ اس كے لئے فرنث ڈورکھو لے کھڑا تھا۔

"شوفر دعا احد كاشوفر بے جارا۔" دعانے شرارت کی هی۔

والى عورت بھى كى خوتى سے مكنار كيس مولى مرد

كامقابله كرنے والى عورت اسے وجودكو بميشه خار

"جى جان سے گاڑى دعا كے ہوتے والے شوہر کی ہے اس لحاظ سے دعا کی بھی ہوئی اور سمیر ہداتی کو ہمیشہ سے دعا کا ہے آج سے مابدولت ائی چھولی سی نازکسی دعایا کا کے چھوڑنے اور لینے جایا کریں کے جارا تو تعلیمی سلسلہ ممل ہوگیا ہے(سمیرنے بائن میں ایم ایس ی کی تھی) اب ہم دعا جانو کے شوقر ہیں سب کھے ہیں۔ وہ قل موڈیس تھا ہرمر دکوعورت تابعدار ہی جا ہے ہولی ہے اینے شانہ بشانہ ساتھ چلنے کی خواہش کرنی عورت مرد کوا پیل مہیں کر لی مرد سے مقابلا کرنے

دار کانوں ہے زخی کر لیتی ہے اینے دل کی س زمین کو بچر کر لیتی ہے جب فورت مرد سنے کی كوشش كرنى بإقواس كاندركى نازك ألمين جیسی عورت روح جانی ہے اس کے جذبوں کی آبیاری کرنے والا کوئی جیس ہوتا وہ زندگی کا بایاده سفرنو کیلے کانٹوں پر طے کرتی ہے اس کی روح مجی سافت کی طلن سے مردہ ہو جاتی ہے کوئی ستانش بھرا جملہ کوئی نازک جذبہ کسی کی طرف سے اس کا نصیب ہیں بنآ دعا احد ایس مہیں تھی وہ مرد بنیالہیں جاہتی تھی وہ اینے سے منسوب برمرد كى عزت كرني هى وه باب بو بهاني مو يا پير مير ايس جي مير كوده جها مواليس د يلهنا عامی عی

جب مير كامود خوشكوار موتا تو دعا كواي اندرزندى توانانى بن كردورى مولى مولى مولى ـ آج محتدی موا چل رہی تھی بللی بللی بوندا باندى كالعل بهي جاري وساري تفا\_

"د تمير آج دريا كنارے چيس بوا دل چل ربابراوى ديليف كو-"دعات كما-"اوے جانی، ایز یو لاتک " سمیرسلسل اے نظروں کی کرونت میں لئے ہوئے تھاوہ اس قدر بیاری لک رای هی که عمیر کی برشوق نظر س اس کے چرے سے بی ہیں ہدری طیں اس کے لیج کی مبیمرتا اس کے وجود کی صدت، میر کا ول چل رہا تھا کہ دعا کواتے وجود میں مرحم کر

وہ ونڈ و شایک کرتے رہے کھانا بہت خوبصورت و دلفریب ماحول مین کھایا گیا ماحول کی دلکشی انہیں سرورو کیف عطا کر رہی تھی وہ چھڑ وانے کے درو سے نا آشا ایک دوسرے میں کوئے ہوئے تھے ان کو ایک دوسرے ک سانسوں کی معطر خوشیو دیوانگی عطا کر رہی تھی وہ

خوش تھے اللہ آ سانوں کی وسعتوں میں ان کاملن رقم كرچكا تها چركون تهاجوان كوجدا كرديتا\_ ان كا اگلايراؤ جيولر شاپ تھا، تمير بمداني نے ایک خوبصورت کولڈ کالاکٹ چین خرید کر دعا کے گلے میں ڈالاتھا۔

"دعا ميں اگرم بھی جاؤں تو اسے بھی خود ے جدانہ کرنا پلیز۔" سمیر نے چین بند کرتے

ہوئے کہا۔ ''پلیز سمیر کیسی بات کرتے ہو۔'' دعانے تؤب كرتمير كے منہ ير ہاتھ ركھا تھا ایک من میں دعا کی آ ملحیں وحشت زدہ سی ہو تنیں وہ شاب ے باہر نظافہ سمیر کے ارد کر دلوکوں کو بچوم جمع ہو

"سرآپ کی سز بہت پیاری ہیں یک ی ۔ " کی لڑی نے کہا۔

"میں کیا بوڑھا ہو گیا ہوں۔" میر نے ایک جاندار فیقیے لگاتے ہوئے اس لڑی کی بک پر گرویشر لکھی تھیں ایک کے بعد ایک جوم تھا جس نے میر کو کھر لیا تھا۔

وہ دونوں بوی مشکل سے گاڑی تک آئے تقرعا كوسب الحريب اليحا لكرماتها-"ميرتم في بتايا كيون ميس كه ميس تمهاري مزميس "دعانے گاڑی میں بنھتے ہوئے کہا۔ '' بس دل ہیں جا ہاو سے بھی یار سزتو سہیں ای بنا ہے۔ وعانے ایک شرکیس مکان کے

ساتھ سر جھکالیا۔ اس نے دعا کے کہنے پر گاڑی کارخ راوی ی جانب مورد را تھا۔

دعاء تمير كي آنكھول مين ويكھنے سے اجتناب برت رہی تھی کیونکہ بیانتہائی مشکل امر تھااس کے لئے ، ای منتشر ہولی دھڑ کنوں کوسنجالنا۔ "مير تھے بارش، رسمبر اور دريا بہت

الريكث كرتے ہيں وتمبركي محفظري راتيس لنني فسول جز ہوتی ہیں دعبر کی راتوں میں جاند سے بالتي كرنا مجھے بہت اچھا لكتا ہے جائد في راتوں كا بھی اپناہی ایک حسن ہوتا ہے اور دریا اور اس کی كمراني نجانے كتنے بعيد لتى داستانيں اسے اندر چھیائے بیٹیا ہے۔" دعا کے انداز میں ہلی سی 101201502-

"ديكى اداس كيول موكئ موچلو واپس علت ہں۔" سمير نے دعا كا ہاتھ بكر كراسے الحايا دعا د میرای هی که جاریا یج لوکوں کا کروپ البيس فولوكررما تفاوه ڈركئ واسيے اے ستانے لکے وہ حمیر کی طبیعت سے واقف تھی ایک منت میں لڑیٹ تھا اس کئے دعا واپس جانے کے لئے اصرار کرنے گی۔

آج کا خوشکوار دن چند کھنٹوں بعد ماصی بنے والا تھا ماصی جو اکر خوشکوار بادیں رکھتا ہوتو ماضى ميں رہنا اچھا لكتا ہے اكر ماضى سے منسوب مح یادیں وابستہ ہوں تو وہ بندے کوتمام حیات 

عربه والما مع بعد عمير مداني لا مور جلاكيا تفا کیونکہ بقول اس کے وہاں ترتی کے زیادہ جانسز تق كرا جي كي نسبت، جاتے سے وہ چھچوكو جي اتھ لے کیا تھا۔

دعااس کے سامنے بیٹھی رور ہی تھی تمیر بھی اداس تفا مردعا تو نهايت يشمرده اور عرهال هي اس كاچره اجرااجرا لك رباتها عجيب مردلي ك چھائی ہوئی ھی۔

"دعا مين جلدي لوث آؤنگا ميرا اعتبار ركهنا مير ك ك ساتھ بى رے كوم بھرے ك کے ساتھ بھی کام کرے وہ تہارا ہی ہے بیرا وعدہ ہے بکا وعدہ ایک مرد کا وعدہ جو ای جان

مامنامه منا (132) فروری 2013

ماماله منا (133) فروری 2013

ے تو جاسکتا ہے گراہے قول سے نہیں کرسکتا۔'' اس نے روتی بلکتی دعا کو ترسی نظروں سے دل میں اتارا اور چلا گیا۔

"میرادل کہتاہے تم واپس ضرور آؤ گے اپنی دعاکے باس " دعانے بیجھے مڑ مڑ کرد کھتے سمبر کو الوداعی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر بلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔

公公公

کالج جاتے ہوئے دعا روز پھچو کے گھر کے سامنے تھم سی جاتی تھی اس کی جال غیر متوازن ہونے لگتی اسے لگتا کہ بمیر ابھی اپ براؤن گیٹ سے باہر نکلے گااور دعا کے ہمراہ چل براؤن گیٹ سے باہر نکلے گااور دعا کے ہمراہ چل برنے گا بھی اسے لگتا کہ بمیر کے گھر میں لگی ہوگن ویلیا کی بیل کے باس سمیر کا ہنتا مسکراتا چرہ شمودار ہوا ہے پھر اسے احساس ہوتا کہ بیسب شمودار ہوا ہے پھر اسے احساس ہوتا کہ بیسب اس کے اپنے دل و ذہن کی اختر آئے ہو ورنہ حقیقت یہی ہے کہ سمیر جھے سے پھر گیا ہے ورنہ جو ایک اختر آئے ہوا ہے اتا ہوگا جدائی وقتی ہے مسافر لوٹ آئے گا اسے آتا ہوگا جو گا ہے آتا ہوگا

ابنی دعا کے پائں۔
دعا بہت ادائی رہے گئی تھی کا نے بین بھی وہ
غیر دماغی سے پڑھتی تھی اسے شروع سے میسر کے
ساتھ رہے کی عادت تھی اب اس کے بغیر وہ خودکو
ادھورامحسوں کرتی تھی میسر کے بغیر دعا کی ذات نا
مکمل تھی وہ گھر میں بھی گم صم رہتی تھی اس کے
جرے کی شادائی مائد پڑ رہی تھی اس کی مہری
آئی موں میں جدائی کا بے رحم لمحہ شبت ہو کررہ گیا
خماجر کے لمحوں نے دعا کے دل میں گیرا ملال بھر
دیا تھا وہ میسر کے وعدے از سرنو یادکرتی اس کے
ساتھ گزاراایک ایک لمحہ دعا کی زندگی کا حاصل تھا
اس کے ساتھ گزرے بیل دعا کو گہری آسودگی اور
طمانیت بخش دیتے تھے وہ پہروں نہال رہتی۔
طمانیت بخش دیتے تھے وہ پہروں نہال رہتی۔

دوسال كاعرصه كزركيا تفاعيروا يسهين آيا

اکثر نون کر لیتا تھا گرا تنامھروف رہتا کہ چند ایک ہاتوں کے بعد بیل نون آف ہوجا تا وہ ہمیشہ عجلت میں ہوتا تھا۔

دعائے میتھ میں ایم ایس ی فرست

پوزیش کی حی جب اس نے سمیر کو بتایا تو وہ بہت خوش موا تفا دعا کی خوتی ومسرت بھی دیدنی تھی دعا کے بابا امال سب بہن بھائی اے مبارک باد تعلی دے رہے تھ مر دعا کو چھ کی ک لگ رہی تھی تمیراہے ڈانٹار بتا تھا پھراسے خوش بھی بہت رکھتا تھا دعا کا دل نجانے کیوں بہت برمردہ ہورہا تھا اے آج تمیر کے بغیر کھا چھا ہیں لگ رما تھا چہار سو ورانیاں سیس اجاڑین تھا اجڑی ہولی کیفیت عی دعانے دورھ بی کے کی کے کنارے این انفی کی پورے خیالی میں چھیری حی ہرمظرے دل اچاف ہو کیا تھا اس نے ہو لکا اخباراتھا کر بے خیالی میں پڑھنا شروع کیا تھا، کی شاعر کی تھم نے اس کے سارے سوتے ہوئے احساسات کو جگا دیا تھا بیشاعر لوگ بھی ليے مارے جذبات كى عكاى كرتے ہيں اينے الفاظ میں شاید ہر بندہ زندگی میں ایے دورا ہے پر ضرور بھی نہ بھی آگررک ساجاتا ہے۔ تم مبیں ہوتو ایسا لکتاہے جيے وران ہو راه كزرحات جسے خوابوں کے رنگ تھیے ہول جيے لفظول سے موت رحی ہو جيے مانسوں كے تار بھرے ہوں تم مبیں ہوتو ایسا لکتاہے جسے خوشبوہیں ہو کلیوں میں

ھے اک عمر کی مسافت پر
ات پر بھی سمجھ نہ آئی ہو

ھیے چپ چاپ ہوں آرزو کے شجر
ھیے رک رک کے سانس چلتی ہو

میں نہ بیاں ہود عاکا سفر
میں ہوتو ایسا لگتا ہے
میں ہوتو ایسا لگتا ہے
میں ہوتو ایسا لگتا ہے
کو کی آواز دے کے جھپ جائے
میں ہوتو ایسا گھا ہی ہی ہو
میں ہوتو ایسا گھا ہی ہی ہو ہے اچا تک ہی

آئے دن اخبارات کی وی پر بیاضن اور عبر ہمرانی کے اسکینڈلز کی خبر س آرہی تھیں گردعا احمد بدگمان نہیں ہونا چاہتی تھی وہ وعدول کا دامن تعلیم کا دامن تعلیم کی دائی ہے ایچ تعلیم کے انتظار کی دہلیز پر بہت بے تالی سے اپنے محبوب کی واپسی کی منتظر تھی ہمیر کے ساتھ بیا کو حبوب کی واپسی کی منتظر تھی ہمیر کے ساتھ بیا کو دیکھ کر ایک چیمن ایک دکھن اس کے رگ وہ اپنی کی مرابت ہوجاتی تھی گروہ اپنے محبوب کی دنیا کا حصہ دل کو ہمجھا لیتی تھی کہ 'اسکینڈلز شوہز کی دنیا کا حصہ سے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہے' وہ خود کو طفل سے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہے' وہ خود کو طفل سلیاں دے کر بہلا لیا کرتی ، انہی دنوں دعا کی شادی کی بات چیت گھر میں ہونے گی۔

المرائح المرا

" محیک ہے آپ ان سے دن مقرر کرلیں

تاكه كھانے وغيرہ كا بہترين انظام كياجا سكے۔" نسمہ بيكم نے ان كى بال ميں بال ملاتے ہوئے كہا۔

"او کے آپ دعا سے بات کر لیس دعا کا جنی طور پر تیار ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بیگم وہ ذرا مختلف طبیعت کی بچی ہے اس لئے۔" منظور احمد اپنا سیل فون گاڑی کی چاپی اٹھائے ڈائینگ شیبل سے اٹھ گئے۔

دعاامان کی بات من کرتر پاکھی تھی اس کا گہری آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی تھی اس کا چہرہ فق ہوگیا جیسے دعا کے جسم میں خون کی ایک بوند تک نہ رہی ہووہ ہراساں سی اپنی ماں کود کھیے جا رہی تھی سیاٹ چہرہ جس پرحزن و ملال کے رنگ اک دم انجرے تھے۔

دونہیں امال مجھے شادی نہیں کرنی پلیز آپ شاکا رشتہ طے کر دیں۔'' دعا کسی مجرے خیال سے چونک کر بولی۔

اوئی بن تو کیے دل کرب سے کزرتا ہے کھ

B

مامناب منا (13) فروری 2013

جيسونا يرا اوشرول

جسے کھ جی ہیں ہوگلیوں میں

تم مبيل مولوايا لكتاب

بامناسمنا (185) فروری 2013

پانے کی جبتو بھی بھی لیے سفر کی تھکان بدن پر
اوڑھ دیتی ہے بیہ آبلا پائی کا سفر بہت تکلیف دہ
ہوتا ہے ماں جائی تھی وہ اپنی دعا کو یا گلوں کی
طرح جاند ہے باتیں کرتے دیکھتی تھی جی دعا رو
رہی ہوتی تو بھی گہری سوچوں میں گم ،نسیمہ کئی بار
اس کے پاس جاتیں بلیف آتیں گردعا کا ارتکاز
دوون نے۔

''مگر دعا وہ پتہ نہیں واپس آئے یا نہ آئے۔''نسیمہ بیم نے دعاسے کہا۔

"وہ آئے گا امال اسے آنا ہوگا۔" دعا بہت آہستگی سے گویا ہوئی جیسے اس کی آواز کسی گہرے کنواں سے آرہی ہو۔

دعا کے چہ پر زردی کھنڈی تھی اسلسل جاگنے کی وجہ سے آئکھوں کے نیچے طقے پڑ گئے تھے ہونٹ پاپڑی زدہ ہو گئے تھے ماں کا دل دکھ سے جرگیا۔

موندے کہدرہی فعل اورنسیمہ بیگم نے اثبات میں اور اسلامی کردیں

公公公

پھر پہتہ ہیں نسیمہ بیگم نے منظور احد سے کیا کہا تھا کہ ریجان کے ساتھ ثنا کا رشتہ طے کر دیا گیا منظور احمد کے دوست کا مقصد اس گھر سے تعلق بنانا تھا وہ چائے ثناء کی صورت ہویا دعا کی انہیں ساری لڑکیاں پہندھیں۔

دعا کوکانج میں پیچرارشپ آفر ہوئی تھی اس نے ابنا دھیان بٹانے کو جاب کر لی تھی اس کی ایک روٹین شروع ہوگئی تھی دل بھی کچھ پہل ساگیا تھا ثنا کی شادی ہوگئی تھی را کی مثلنی بھی ہوچکی تھی۔ انہی دنوں کالج کرٹرپ کیس لے جانے کا روگرام پرسپل تر تیب دے رہی تھیں نجانے کس

جذبے کے تحت دعانے کراچی کانام لیا تھا اور پھر واقع پر سپل نے کراچی جانے کائی پروگرام فائنل کردیا تھا۔

دعا فسٹ ائیر اینڈ سینڈ ائیر کی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کالج کی طرف ہے مہیا گی ہوئی گاڑی گاڑی گاڑی گاڑی گاڑی گاڑی کی طرف ہے مہیا گی ہوئی تھی لڑکیاں بہت پر جوش اور ایکما یکٹڈ تھیں دعا جب چاپ گاڑی ہے۔ باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھیں دعا نے سیر سے را بطے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس کے سیر سے را بطے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس کے سیار نے بہر زبند تھے اس سے کوئی را بطر نہیں ہور ہا تھا دعا کا دل مضطرب تھا سنجیدہ سے چہرے پر رنجیدگی واضح نظر آ رہی تھی افٹر دگی نے اس کوائی رہائش و یمن ہاسل میں تھی افٹر دگی نے اس کوائی رہائش و یمن ہاسل میں تھی۔

ہم من وہ ہو گارا چی پہنچیں تو شکس سے میڈھال ہونے کی وجہ سے دعا نورا ہی لیٹ گئی تھی ہے۔ مثر ہمال ہونے کی وجہ سے دعا نورا ہی لیٹ گئی تھی ہیت نہیں تھیں کی ایک کی ایک میں کا بیت نہیں تھیں دعا کیوں اتنی جلدی تھیں وہ سب تو نہا دھی کر فریش ہو چکے تھے، رات ہو چکی تھی وہ لوگ دشیرشن میں جارہی تھیں۔

دعا نے ساری الوکیوں کو اپنی اپنی ببندکا کھانا منگوانے کا کہا تھا زیادہ تر امیر گھرانوں کا نخرے بازلڑکیاں تھیں پیسے ان کا مسئلہ نہیں تھا مبلہ کیوں نے ادھم مجایا ہوا تھا شور مجاہوا تھادہا اپنی پلیٹ میں تھوڑ ہے سے جاول ڈالے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہاڑ کیوں کی چیخ و پکار نے ای کے حواس مختل کر دیئے تھے۔

مراف کیے ہیں بھا گوجلدی۔ وہ سب ایک گراف کیتے ہیں بھا گوجلدی۔ وہ سب ایک دوسر ہے کوآ گے پیچھے دھکیلتی ہوئی بھا گ رہی تھیں ان کا کھانا ہوئی دھرا تھا ٹیبل پر، دعانے چونک کر دیکھا تھا۔

سمیر بلیک تھری پیس میں اپنی شاندار
بہتائی کے ساتھ بیاحسن کا ہاتھ تھا ہے ہوٹل کے
اندرانٹر ہور ہاتھا دعا کا سکتہ ٹوٹا تھا وہ ایک دم اٹھ
کر کھڑی ہوگئی، اس کی سانسیں رک رہی تھیں اس
کی پیشانی عرق آلود ہور ہی تھی، لڑکیاں واپس آ
کر بیٹے پیکی تھیں سمیر اور بیا آمنے سامنے بیٹھے مینو
کارڈ د کی رہے تھے مود ب ویٹر پاس ساتھ
مائد ھے کھڑا تھا۔

دعا سے کیا خاک کچھ کھایا جانا تھا وہ دونوں کے ساتھ کھانے سے پورا پورا انساف کررہے تھے دعا کی آنکھوں میں ماضی کی انساف کررہے تھے دعا کی آنکھوں میں ماضی کی اور سے ساتھ کھیں انتظار کی اذبت اور سے سازہ ہورہی تھیں تو کہیں انتظار کی اذبت تھی اس کے رگ ویے میں ویرانیاں پھیلا رہی تھی پھر وہ اٹھی تھی اور سمیر کے باس جاکر کھڑی ہو گئی تھی گر سمیر کا انہاک نہ ٹوٹا تھا۔

''سر! آٹوگراف۔'' وہ دھیرے سے بولی۔ سمیر نے نظریں اٹھائیں تھیں پہلی نظر مرسری تھی مگر دوسری نظر سمیر کو چو نکنے پر مجبور کرگئی تھی۔۔

بیاس کو بھول چکی تھی مگر سمیر، شاید وہ بھی، سمبر نے دعا احمد کو گذویشنر لکھ دی تھیں دعانے ایک سلکتی ہوئی نظر سمیر پر ڈالی اس ایک نظر میں ایک کاٹ تھی کہ سمبر نظریں جھکا کر رہ گیا بھروہ رکی ہیں۔

احمد المرائي الركياں سو چکی تقييں مگر نيند دعا احمد ساري الركياں سو چکی تقييں مگر نيند دعا احمد سے روٹھ گئی تھی وہ بے چینی ہے کروٹیس بدل رہی تھی ایک ہی سین اس کی آئھوں میں منجمد ہو کررہ کیا تھا ٹھیک ایک ایک گھنٹے بعد جب پرسکون نیند اس پر مہر بان ہوئے گئی تھی توسمبر کی کال آگئ دعا کے سوئے ہوئے جواس جھنجھلا اٹھے۔
کے سوئے ہوئے جواس جھنجھلا اٹھے۔
کے سوئے ہوئے جواس جھنجھلا اٹھے۔

سیاھا۔

''دعا مجھےتم سے ملنا ہے ابھی پلیز۔''میر نے ملنا ہے ابھی پلیز۔''میر نے مرے انداز میں اپنامہ عابیان کیا۔

''مگر مجھےتم سے نہیں ملنا جو شخص اپنے رشتوں سے منکر ہو جائے وہ کسی بھی رعایت کا حقد ارنہیں ہوتا۔' دعانے آنکھوں میں آنسوؤں کو آنے سے بمشکل روکا تھا۔

''دعا جانوتم میری سب یکی ہو پلیز مجھے ملو۔''سمیر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کوا

" این اس بیار پلیزتم اپنی اس بیاحسن کے سامنے میرے وجود سے بھی نظریں جراگئے کیا کہ تم مجھے اپنا دوست بتاتے تم نے نظریں جھکالیں، کیا میرا وجود تمہارے لئے شرم کا باعث تھا، کل تم لوگوں کے سامنے مجھے کیسے قیس کرو گے۔" وہ آرزدگی سے بولی۔

"دعا مجھ سے ملو پلیز۔" وہ قطعی انداز میں

بردا علی در بہیں کسی صورت نہیں اگر تہہیں مجھ سے محبت ہو جلد لا ہور واپس آؤعزت واحترام محبت میرا رشتہ مانکو مجھے اپنی دہن بنا کر اپنے گھر کے جاؤ، یا پھر سارے وعدے توڑ دو مجھے ہر بندھن سے آزاد کر دو کہ اب مزیدا نظار کی سکت نہیں ہے بھی میں۔' دعا احمد کا اعتبار آج کل ڈانو نہیں ہے بھی میں۔' دعا احمد کا اعتبار آج کل ڈانو

ڈول ہو گیا تھا۔
دعانے بیل فون بند کر دیا تھا اسے کم ما بیگی
کا احساس جینے ہیں دے رہا تھا اسے اپنا انظار لا
حاصل لگ رہا تھا اس کے پاؤں کے چھالے
میسیں دے رہے تھے کھونے دینے کا کرب ناک
ملال اسے ادھ مواکر رہا تھا۔

ماسانه منا 187 فروری 2013

مامنام حنا 186 فروری 2013

"مير مل مهيل والي ميل جانے دوعي بھے م سے مجبت ہوئی ہے۔ "وہ یک ربی تھی۔ "بیا بی تمہارا مسلدے میں نے تم سے بھی محبت مہیں کی میں اس مصنوعی مین سے اکتا کیا ہاور جھےوا پس جانے کے لئے سی کی اجازت درکارہیں ہے میری اپنی زندگی ہے جیسے چاہوں يزارول-" حمير كے ليج ميں ركھاني در آني

" جھے این مامول کی بنی سے محبت می اور ہای سے شادی کروں گاوہ نیک لڑکی ہاور ہرمرد کاطرح میری جی خواہش ہے کہ میرے یے کی اچی لڑی کے بطن سے پیدا ہول جوان کی تھیک آبیاری کر سکے۔" سمیر بیا کی آنگھوں مين جما تلتے ہوتے بولا۔

" مرسمير ميري محبت - "وه چلائي تقي -"جمود عم صرف جرعة سورج كي پجاری ہو آج سمیر ہدانی کا سورج طلوع ہو جائے وہ روبہزوال ہوجائے توتم بھول جاؤ کی كهم كسي تمير بهداني كوجائي بو-"وه منخرانه ليج

"مت بولوكه يهال تك كرآن والى مهيل مين بي هي-" وه سرسراني ي آواز مين

ری کی۔ ''رائٹ بالکل سیح لیکن صرف ایک آدھ بار، اس کے بعد میرا ٹیلنٹ میری وجاہت میرے لئے کامیابوں کے در کھوئی چی لئے۔" سميرنے ملاحتي نظروں سے بيا كود يكھا۔

"تم جھے سے شادی کرلو۔" بیا فکست خوردہ نظر آ رہی هی حمير نے اس کے ميک اب زده چرے برایک تقارت بحری نظر ڈالی۔

" تم ے کر لیتا ہوں۔" کیرنے کندے 261

بیا شادانی سے سلرانی اس کی چھولی ک آ میں مکاری سے چینے لیں۔ "دلين مهين اس فيلذ كو چيوڙ نا هو گاميرا بو کر رہنا بڑے گا گیڑے میری پندے پنے ہونے۔ "میر کے الفاظ پر بیا کوا سے کرنٹ لگا تھا جسے سی بھی کی نئی تارکوچھولیا ہواس نے۔

" مرميري برسول كي رياضت خاك مين ال جائے کی نے پیدا کرنے سے میرافکر خراب ہوجائے گاہم ایے ہی ساتھ رہ لیتے ہیں۔"بیا نے اسے سیل بہت اچھامشورہ دیا تھا۔

"جھے پیتہ تھا بیاحس تمہارا جواب ایسی ہوگا تم بمیشه ترو تازه اور قریش نظر آنا جا بنی مو ازدواجی زندگی کاحس اس کی رعنانی و دلشی م جيسي لركيون كا مقدر مبين موني مان بنتا ونيا كا خوبصورت ترین مل ہے اس سے مرد اور عورت زیادہ مضبوط بندھن میں بند جاتے ہیں کھر کے كام كاج كرنى عورت كے ماتھ كا ليداے عظمت بخشا ہے وہ اسنے کھر شوہر اور بچوں سے معتر ہوتی ہے مرتم مہیں جھو گے" سمیر نے رسانیت سے کہا۔

"وہ تمہاری کزن تمہارے سے پر نار ے۔ "بیا مفرسے ہولی۔

" مونيد بيا مهيل چھ پيتريس بال كے یاس اس وقت جی بہت پید موتا تھا جب میں غریب تھا اسے رویے سے محبت ہیں ہے اسے سمير جداني سے محتق تھا اور ہے وہ وعدول كى پاسداری نبھانا جائت ہے وہ اس قابل ہے کہاس كوجنون كاحدتك جاباجائ سراباجائ "اياكياب دعااجريس جوجهيل بيل-

وه سانب كى يعتكاريس بولى-" کھاتو الیا ہے بیاحس جس نے سمبر ہدائی کو باندھ رکھا ہے بوری دنیا میں میں اتراج

اعتبار كرك اعتبار كرسكتا مول وه محندا مينها الچمي كتابيں يرصنے كى جرنا ہے، وہ آبشاروں جیسی ہے وہ مختدی ماندنی ہے وہ میری پہلی محبت ہے میرادل ہے بدارہونے والا پہلا احساس ہے۔" سمير ہدائي ے کہے میں لیسی نرمی اور حلاوت علی ہوتی عی، ماحس اینا فلست خورده وجود کئے صوفے پر

طنز و مزاح، سفر نامے

ابن انشاء

عادت واليخ

اردوکی آخری کتاب آواره گردکی ڈائری ونیا کول ہے ابن بطوطه کے تعاقب میں طلتے ہوتو چلین کو چلئے

قدرت الله شهاب

اغدا 3.06

بابائے اردو مولوی عبدالحق

قواعداردو انتخاب كلام مير

دُاكثر سيد عبد الله

مقامات اقبال طيف غزل طيف اقبال

مكمل فهرست طلب ييجئ لاهور اكيدمي ۵۰۶ مر کررود لا مور

سميرلوث آيا تفاوه اسيخ شاندارسراب اور ياعماداندازيس سب سيل رباتهااس كااعماد قابل رشك تفاوه جو بميشه مامول لوكول سے خودكو تمتر خيال كرتا تفااب براعتادتها مامول تو بميشه ے بی اس سے بارکرتے تھے کر سیر کی حدے بوهی ہوئی انا ہی اسے سی سے صلنے ملنے ہیں دیتی محى اب وه خوش تھا بہت خوش تھا اس كالوث آنا اس کے وفادار ہونے کی دلیل تھا دعا احد کی بدكماني كل شكور بهي حتم موكئ تھے۔

و عي الله

عشق پیجاں کی بیل وائٹ کیٹ پرانی بہار ر الله ربی می دعا نے لان میں لکے خوبصورت كاب كے بودوں كو بيار سے ديكھا جونظروں كو ایک ترواف اور تازی بخش رے تھے چھپھوانے كرے ميں عبادت ميں مشغول تھيں مجى سمير فریک سوٹ پہنے دعا کے پاس رکا تھا۔

" يج سوئ ہوئے ہیں کیا۔" مير نے وعاكر بارجرى نظرون سے كورتے ہوئے كہا۔ "جىسوتے ہوئے ہیں۔ "وەلىك چولى المائمت سے انظی پھیرنے لگی۔

" آؤل پھر واک کے لئے چلتے ہیں۔"وہ ال كالم تحد تقام كر بولا-

وه دونول بنت مكرات سفيد كيث كراس كر مع عشق پیمال کی بیل نے عقیدت مجری نظروں سےان دونوں کور یکھاتھا۔ مدید ہد

مامناب منا (188 فروري 2013

بردی سخی اوررو کھے بن سے بولی۔

''بیعنی آپ محبت کے وجود سے بالکل
انکاری ہیں آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت
نہیں، اہمیت ہے تو سودے کی تجارت کی، نفع و
نقصان اور خمارے کی اور محبت آپ جیسی خواتین

ہے ' چاہا' ہویا نہ ہو بہت اچھا اور پیارا لگنے لگتا ہے، آپ کواپنی وہ زندگی ہرشے سے بڑھ کرعزیز اراہم ہوجائی ہے، یہی زندگی کا سب سے بڑا پچ ہے۔ ' بیسب کہتے کہتے میں نے تھک کر جیسے لیا اس کھینجا، وہ جو مجھے بڑے غور سے بن رہی تھی



و الله المحالية المحا

چرے کونظرانداز کرتے ہوئے مزید کویا ہولی۔ "ليفين كروشادى صرف شادى مولى ب،لو مویاری، آخرکاراے"اری "ی کریارات "ارج ایند ایند این شادی شده زندگی کا کلی ے، تو پھر ایک حص کے لئے اس قدر خواری كيون، كيون خودكواتن يستيون ميس كرايا جائے ك خود سے بھی آنکھ ملانا مشکل ہوجائے کیا کہائے بالھی ہے آتھ ملا کر کردنا تھا کر بات کرسلیں، وہ محص جس کے لئے آپ ایے ہردشتے سے بر جاتے ہیں تن کر سامنے کھڑے ہرجاتے ہیں وہ آپ کی امیدوں کے آسان یہ جاند کی طرح چک رہا ہوتا ہے مرآپ کی زندکی میں تو وہ اک انسان کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے نہ پہلی کر بر شروع ہوجاتی ہے امیدیں بری طرح توتی ہیں وہ آپ کا شریک حیات کوئی ناول یا افسانے کا ہیرو یا ہیروئن مہیں ہوئی، جو ویسے ڈائیلاک یو لے، کیرا فلفہ، ہرشے عام ہوکر اپنی خاصیت کونے لئی ہے۔"میرے کیج میں یاسیت اور فلفد ساهل كما اوروه وله كمت كت ره لى ملى -しかしりょう

''تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ کوئی دانشندانہ فیصلہ کریں اگر بیسواد ہی ہے تو نفع نقصان کا حساب بیخ طرح سے نگایا جائے ابیا مخص چنا جائے جوزندگی کے سفر کوآسان بنادے سب کوساتھ لے کر چلے اور یقین کروسین جو شخص آپ کی زندگی میں سکھ لانے کا سبب بنتا ہے آپ کا ساتھی آپ کے خاندان کا اہم ونا گزیر حصہ وہ

"محبت اور شادی طعی دوالگ میں ہیں ، شادى اك جھوتا اك معابدہ بايك ذمه دارانه زندکی کزارنے کا عہد، ایک خاندان کی اساس ے جہال وقت کے جرکے تحت اتنے جھوتے كرنے بڑتے ہيں كہ ہوتے ہوتے محبت توشايد مہیں ک کڑھے میں دئن ہو کررہ جانی ہاوروہ محص جس کے لئے آپ کولگنا ہے کہ مرجا ہیں كان جائي ك، دنيا كوادهركي ادهر بوجائ کی مراس محص کے بغیر ہیں جینا وہ حص جب شوہریا بیوی کی شکل میں زندگی کا حصہ بن کر داخل ہوتا ہاں کے رویے کی ہراچھالی برائی جان پر المی برلی ہے، دور سے وہ چکتا دمکتا روش ستارہ، وریب آنے پر بھی مرہم پڑتا ہے ہیں بہت را لِلَّن لَكَّ عِبرداشت كرنا مشكل مون لكتاب، بھی اچھا پیارا اور اہم محسوس ہوتا ہے، ان تمام خوبیوں خامیوں کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جینا کھتے ہیں کہ وہ آپ کے بنائے خاندان کا اہم ویا کزیر حصہ ہوتا ہے، پیل اتا صر آزما اور وصلاحمان ے کہ بیر محیت وجبت سب پیچھے رہ جانی ہے، وہی خاص ساتھ پھر عام سالکنے لکتا ے آپ کے ساتھ سوتا جاگتا کھاتا پیتا ہنتا رونا غصر کرتا آب ہی کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا بالکل دہتری میں، وہ ان چھوٹے پن اور دوری کے رومانس کاختم ہوتے ہی محبت کہیں کھوجاتی ہے اوربس صرف مجھوتا رہ جاتا ہے۔" میں نے بڑے نے تلے انداز میں اس کے سوال اور الجھن کاجواب دینا جا ہااوراس کے جران فق

ماهنامه هنا 190 فروري 2013

جواب وقت میں تمام تر رنگین خواب دیکھتی ہیں جذبه ساح، معاشره، ندبیب، قانون قر 🔁 🕽 حقیقتوں کو سلیم کر کے سرتکوں ہوتا ہے لا مکال ان جذبول کو دل کی سرزمین بردستک دینا محسوس ے مكال ہوتا ہے ور اہ چتا ہے تو يس تو فقط ا کرتی ہیں مر جو تی شادی جیسے جربے سے کزر كہدرى ہوں كداكر دائرے ميں ہى رہنا ہے جاتی ہیں ایک دو بچوں کی ماسی بن جاتی ہیں تو پروه دائره موجهال كردش ايام كى فى كم موجائے اس جذبے سے بالکل محر ہو جاتی ہیں؟ بولیں وہ دائرہ آپ کے گلے کا پھندانہ بن جائے۔" الیا کیول ہے؟ وہ سب جوآب نے خور بھی محسوی كياات بالكل ردكي كرعتى بين آپ-" غص وہ میری بات س کر جیسے م ہوگئی، میں نے ہے بین کا چرہ سرخ ہو گیا مریس اس کے سوال این بات پرزورد یے ہوئے کہا۔ "اورتم دیکھواتے اردکرد مہیں محبت کی ک سخی ہے بالکل مہیں کھبرانی۔ ودنهيس تم يمر مجص غلط مجهراى موديكهويل خالص شکل نظر کہاں آئی ہے؟ تم جواس میں وو نے تو مہیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محبت کھے كائنات رنگ دهوندراي موكبال ب وه محب اور ہے اور شادی کھھ اور ، ایک معاہدہ اور ایک بس مار کھے آسودہ نا آسودہ خواہشات میں کھ یت ہیں جوہم نے تراش رکھے ہیں الو کیوں لے جذبه، أيك قانون إورايك دل وروح كي يكار قانون تو مادی اشیاء پر لا گوہوتا ہے ندے "مگروہ اک خوبصورت وجیهه او نجے لمبے ساتھی کا جمال زندگی کی سب خوشیال و آسانسیس مول اور لوگول جرح کے انداز میں تھے کائے ہوئے بولی۔ نے اک" حس یری" کا پیرتراش رکھا ہے گا ''تو چرم دوعورت میں ایک دوسرے کے آئیڈیل دولت ہے سیش ہے اہیں سب کھالا لئے جوسش ہے وہ کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس كا؟ كيا يمى كشش ان كے درميان محبت جيے ثدے، تم اس طرح کی محبت کو Amalyze كرونه زياده تراك لمحانى تاثرين برواجان ليواين جذیے کی بنیادہیں بنتی؟ کیا اس تشش کا خالق جاتا ہے، یا پھر کیج نادان ذہنوں کی وہ وقل الله بيس بي تو پھراس كامطلب بالله تو داس جذبانی ابال کی تادانی عمر بھر کا روگ بن جال محبت کو تخلیق کر رہاہے اور جب وہ افراد مرد و ے، ہم جے عبت مجھ بنفتے ہیں دراصل مارے عورت ایک دوسرے کو جاتے ہیں ایک دوسرے اندر کی کوئی تھی کوئی خای جمیں پچھاڑ کر مدمقابل کی جانب سیجے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے حصول کے لئے کوئی ساجی دائرہ تو درکار ہوتا ہے ニュンとくてでんんとう ية چلاے تم تو صرف "متاثر شده" مجمحت ال نہ وہ کسی مذہب اور قرتے سے تعلق رکھتے ہول تو كوئى مائى ۋئىرمحبت زيادەتر مولى بى بېيىن، سەدە معاشره و مذہب ان کی آ زادانه محبت وتعلق کوقبول سازے جو ہردل پرہیں بجتا، ذرا آج خود بھی ا تہیں کرتا اس تعلق کو قابل قبول بنانے کے لئے كرايخ آپ كوشۇلوكە داقعى تم بھى كہيں شازيب شادی کے علاوہ اور کون سامعقول راستہ ہوتا ہے علی کی سی خوبی سے تو بری طرح متاثر نہیں ہو آپ کے پاس۔ 'اس کی دلیل میں گہرائی بھی تھی كہيں ہے كوئى لمحاتى يا وقتى تاثر تونہيں، وقتى ساتھ كا اورمضبوطی تفی ، میں نے دل ہی دل میں اسے داد تو تقاضاتين، برشے سے اوپر آكر شؤلونہ خود كا دیتے ہوئے جواب دیا۔ ''صحیح بالکل صحیح، جب محبت جبیبا آفاقی وافعی تم نے محبت کی ہے؟ تم نے کائنات میں مامناب دنا 192 فروری 2013

WWW.PAKSOCIET.COM

ایے جے اپ ساتھی کو کھوج لیا ہے؟ یہ جذبہ واقعی ہر طرح کی Timptatoin سے خالی ہے، پہلے خود سے خود کو دو چار کرو دیکھو کیا جواب آتا ہے؟ "وہ میری طرف بڑے فور سے دیکھتے ہوئے۔ ہوئے ہوئی۔

'' کھوج لوں کی خود کو، ہرسوال کا جواب ڈھونڈ لوں گی مگر کچ بتا ہے گا کیا آپ نے بھی خود کو کھوجا تھا؟ بیزندگی کی اتنی مہرائی تک مطالعہ یونمی تو نہیں حاصل ہوتا، بیتو رگ وجاں پہ بیتا کوئی جیدلگتا ہے جھے۔'' کہتی ہوئی وہ جھے جیران و پریشان خود سے نبردآ ز ما چھوڑ گئی۔

ہاں میں دریشہ جمال آج پھرے خودے نبردآ ز ما ہوں ، پہلحہ بہت سال پہلے بھی رگ جاں ير عذاب بن كراترا تفا اور آج اذيت كي ويي شدت جاگ اھی ہے، میں وریشہ جمال جوخود کو برى توب چرسمجا كرنى هى حالاتكداك عامى لركي تفي بال شكل وصورت البيمي تفي بلكه كها جائے کہ خاصی خوبصورت محی تو بحا ہو گا (ایے بارے میں اس قدر انساری سے سوچنا مجھے اداس ی مكراهث بخش گيا) ورنديمي حسن تھا جس پر برا ناز تھا جھ كو، كھ يرھنے كاشوق تھا ملڈى ميں الچھی تھی د ماغ تیز تھا، اس کئے مقابل کو چٹکیوں میں اڑا دینامیرے لئے کوئی اتنامشکل نہ تھا، ذرا جوانی کی دہلیز برقدم رکھا تو تر تر ہے رہے کے بیر کی طرح آنگن میں کرنے لگے، حالا تکہ مجھ سے بری آیا کی شادی کرنے میں ای ابو کو دانتوں بسينه آكيا تھا يمي كھر تھاسب كچھ تھا بس يہ تھا ك آیا نے میٹرک کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا اور صورت میں بھی وہ مجھ سے کی قدر دی میں،

جب اینے لئے اتنے طلبگار ہاتھ برصتے دیسی تو

ول ایک مینی ی خوتی سے دو جار ہوجاتا اور میں

یوں اترائی گھرتی جیسے جانے کیا معرکہ مارالیا ہے
اسی سرخوشی ملکے بین اور گھٹیا ذہنیت کا مظام
کرتے ہوئے میں نے اپنی بیابی بہن کا بھی وا
دکھایا یہ جہاجہا کر کہ میرے لئے کتنے رہنے آتے
ہوتا جیسے عام ساتذ کرہ کیاجائے گر انداز اوا
ہوجا تایا آنکھیں ڈبڈ ہاجا تیں۔
ہوجا تایا آنکھیں ڈبڈ ہاجا تیں۔

جھ ير جي جان سے مرتے والوں ميں ايک ميرى خاله جوكه اكلوني خاله تعيس كابينا تفيح بهي قا جومیرے فاموش بجاریوں میں سے تھا اس کی آ تلميس مجھے و ملھتے ہی کسی دیے کی طرح مجلما السيس مي يظامرتو لفث كابور دُلگائے دل عى ول میں اس کی کیفیت کا مزالیتی خود بیداتر الی آئے میں خود کو بار باردیسی اس کے آنے کا بعد جاتا تو ع محومات طريق ير يظاير ته نظر آتے والا سنگار ميرے وجود كا حصه بن جاتا كونى لث يونمي الهار رخسار برآن بران بولی، پسل لگا کرآنگھوں کے نے انقی سے اسے مٹاسا دیتی جو آتھوں کومزید سح انكيز كر ڈاليا، بكا سابرش كالوں ير پھيرنے سے كال مزيد ديكنے لكتے وہ آتا تو بس مجھ باتار ہونے کی کسر ہی رہ جاتی تھی ہوش تو اس کے تھے د مله كري لم يوجات تحاوريس بعديس اى ك كيفيت كالبهن بهائيول من بين كرخوب نداق ارُانی، میں جو بہن بھائیوں میں درمیان کی ہونے کے باوجود اپنی خوبیوں کی بناء پر جھالی رئی اور دوسرے کی بھالی جھے سے بظاہر دے تھ، ہاں تھا جھ میں چھالیا کہ چھا جانے ک صلاحیت هی ، یا پھر مال باب اور بہن بھائیوں گ جاہت و محبت حی جس نے میرا دماغ خراب كركے ركھ ديا تھا، برا ہے دنوں بہن بھائی فكل و صورت میں عام اور واجبی می تعلیم کے حامل ان

ساتھ بجوا دیا ہیں نے ہزار احسان کرتے ہوئے جانے کاپروگرام بنایا، آپا جھے دیکھ کر کھل انھیں اور میں جواسے ہی موڈ اور زعم میں اکڑی بیٹھی تھی آپا کا رویہ مجھے مزید پھیلا رہا تھا شاید میرے دماغ میں ہروقت بہی خناس بھرار ہتا تھا۔ میں ہروقت بہی خناس بھرار ہتا تھا۔ د'میں ہوں ہی اس قابل کہ جھے چاہا

میری عقل پر میرے غرور تا تھی کا پردہ اتنا میری عقل پر میرے غرور تا تھی کا پردہ اتنا میراتھ کا کہ ایسے استحال کے آگے جھے ہردشتہ ہر جذبہ ہراحیاں نظر ہی ہیں آتا تھا جھے بیہیں سمجھ آیا کہ میری مال جائی اپنے میکے کے پھول کود کھے خود سے فرصت ہی ہیں کود کھی کر، مجھے تو شاید خود سے فرصت ہی ہیں تھی ، آیا شاید میری آؤ بھات کے لئے کچن میں جا چکی تھیں میں پچھ دیر بیٹھی رہی پھر اکنا کر باہر نگل آئی ، ساتھ ہی جو بیٹھی رہی پھر اکنا کر باہر نگل آئی ، ساتھ ہی جو انہوں نے جھے دہ خالبا آیا کی جیٹھانی کے تھے ،

"اہوو زے نصیب آج تو وریشہ شنرادی آئیں ہیں کیسے دل کیا آنے کا؟ تم تو بہن کو ملنے بھی نہیں آتی۔"

میں کھوڑا ساشر مندہ ہوئی کمرجلد ہی خودسری اور نخوت نے لے لی میں نے آگے ہوکر اہیں سلام کیا اور بس اتنا کہا کہ پڑھائی میں مصروف رہتی ہوں اس لئے ٹائم نہیں مانا، ابھی میں ان سے باتوں میں مصروف ہی کھی کہ کوئی مردانہ آواز منائی دی جو ان خاتون کو باجی کہہ کر مخاطب تھا، میں نے مڑکر آنے والے کو دیکھا اور میر کے منائی دی جواجوئی میر کا جائے والے کو دیکھا اور میر کے نظر پلٹنا بھول گئی میرے سامنے جوکوئی بھی کھڑا میرے ذہن ودل بہ سے خاکے نظر پلٹنا بھول گئی میرے ریگ بھر دیئے ہوں گا میرے ذہن ودل بہ سے خاکے میں کئی اور میرادل آئی زور سے دھڑک رہا ہے کہ میں اول کی کھرا اول کے کہ میرادل آئی زور سے دھڑک رہا ہے کہ میں اول کا کہ میرادل آئی زور سے دھڑک رہا ہے کہ ایوں لگا کہ میرادل آئی زور سے دھڑک رہا ہے کہ

میں، میں واقعی اک دیکتے ستارے کی مانٹر تھی اور دو جھے ہے چھوتے ، حالات بھی پچھا ہے تھے کہ میری خودسری اورخود تمانی کو برطانے میں جیسے رسته جموار موتا چلا گیا ،میری سیدهی سادی مال بھی مجھے نجانے کیا جھتی تھیں کو کیدیری خودغرضی بے می اور منه زوری بریشان هی موتیس خاص طور يرجب مين خالداور هي كي شان مين كوني كتاخي كرنى كه بجهے واسح طور ير بية تھا كماال كا اراده صاف بھے تھے کے لیے باندھنے کا ب مرنجانے کیوں بھے سے ساس قدر پڑی می مالانکہ اچھا غاصا معقول صورت، بره ها لكها سلجها موا تها کھرے حالات بھی ہم سے تو بہتر ہی تھے مر نجانے کیوں؟ اس کے باوجود میں سے بھی مہیں عائتی کے دہ میرے عشق سے دستبردار ہوجائے اس کا بھے پر بروانہ وار شار ہوتا میری انا کواک عجيب كالذت سے سرشار كرتا ميں اسے متوجه كرنا جاتی تھی کے رکھنا جا ہتی تھی، یہ میری اخلاقی پستی اوربس این ذات میں کم رہے کا خود پر شار ہونے کی انتها تھی، کو کہ ابھی میری زندگی میں ایسا کوئی نہ تھا جس کے لئے میرا دل دھڑ کا ہو مگر ہاں چھ خواب تھے کھ نا آسودہ خواہشات سی اک فاكرما تفاجى بين ايي مرضى كے رنگ بحرر كے

公公公

اس دن میں آبا ہے ملئے آبا کی سرال آئی ہوئی تھی گوکہ میں نے بھی اپنے بہن بھائیوں کو کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں دی تھی اور نہ بھی آبا کے لئے کوئی خاص سم کی بے قراری کا مظاہرہ کیا تھا گر آبا کی طبیعت کچھ خراب تھی اور فون پر انہوں نے امال کو بڑی تاکید سے آنے کے لئے کہا تھا، امال اس دن جانے کس وجہ سے جانہ عیس تو میری منت ساجت کر کے مجھے ابا کے

مامنامه حنا (19) فروری 2013

ما 2013 فروری 2013

يقينا اس كى تندو تيز دهر كنول كاطوفان مدمقابل کے دل سے بھی عمرار ہا ہوگا، سامنے جو کوئی بھی تھا وہ تھا ہی ایسا کہاہے جایا جائے یا پھر جھے ہی ایسا لگاتھا، جو بھی تھا بھے جاروں شانے جت کر کیا تھا زندی میں جہلی بارکونی اتنا پیارالگا تھا کہدل یائے كو جائي كو چل الحاتها ورنهاب تك كى زندكى میں، میں نے صرف خود کوئی جایا تھا، کس ہونقوں كى طرح اے ديھے جارہى هى اور ذرا حواسوں میں لولی تو بھے جانے کیوں محسوس ہوا کہ اس کی عالت بھی مجھ سے کچھ زیادہ مختلف مہیں تھی وہ بھی جھے ٹکرٹکر دیکھ رہا تھاہاں بیضرور ہوا کہ وہ مجھ سے سلے منتجل گیا اور اپنی بہن کومخاطب کر کے بولا۔ ''باجی تعارف مہیں کراوئیں کی سہ خویصورت خانون کون ہیں۔" اور اس کی باجی میرا اور اس کا تعارف کروانے لیس، انہوں نے

وریشہ بیمیرا پیارا بھائی شایان ہے بہت پارا اور محبت لاڈلا۔ میرے دل نے سرکوی

" كي بالكل مي ، واقعي بهت بيارا اور لا دُناز اللهائع جانے کے قابل۔"

"اورشایان به میری د بورانی فریحه کی جهن ے، فرید پھھ فلک ہیں تھی ای لئے بہن سملنے آئی تھی، فریجہ اس کی بری تعرفیس کرتی ہے۔ ميں پھودرتو واقعی "متاثر شدہ" حالت میں رہی چرمیرے دماع نے ذرا کام کرنا شروع کیا تو میں نے اپنی بے اختیاری پرخودکوسرزش کی جھے تواس كورام كرنا تفاخودا معتاثر كرنا تفااتنا كدوه میرا طلبگارین جائے بید کیا کہ میں کیے چل کی طرحاس کی کودیش کرجاؤں میں جائی می کہرد باتھ آئے برندے کو ہمیشہ اڑا دیا کرتا ہے تو چ کر، اس دن میں وہاں کافی در بیھی رہی اور بروا معجل

مسجل کر اور خوش اخلاقی کے انتہائی مظاہرے کا اظہار کرنی رہی اور جب جھے محسوس ہوا کہ وہ بھی بھے سے چھم توب ہوا ہو شاکلی سے اجازت لے کر چلی آئی، آیا جائے لے کر بھی انظار کر رای تھی میں نے کہا، کہ میں ساتھ میں آپ کی جیشانی کی طرف می بے جاری بے تحاشاخوش ہر

سیں میں نے محسوں کیا کہ اعلے تمام مراحل میں مجھے آیا کی سب سے زیادہ ضرورت بڑے کی اس لئے آیا سے میرا موڈ یک لخت بہت اچھا ہو گیا میں خواہ کواہ ان سے بہت دیر تک باعلی کرتی ربی، شایان کو جب میں نے جاتے دیکھا تو میں

نے دانستہاوی آواز میں کہا۔

- " آپ فلر شه کرس آیا میں دو دن بعد پھر آپ کی طرف چکر لگاؤں کی۔" آیا جران يريشان ميرا منه ديلصخ لليس كه جھے اچا تك كيا ہو كيا بي مين في سوجا به آزمالش كرد يلصة بين جانے کیوں بھے یقین تھا کہدودن بعد شایان بھی آئے گا، میں نے سوچا کہ اگروہ آیا تو تھک ہے

ورنه پھرآ يا سے هل كربات كرلول كى۔ دودن بعد جب مين آيا كو ملنے دوبارہ بيكي میری اس کایا ملیت یر ندصرف آیا بلکه ای بھی حیران طین، یقین کے باوجود میرا دل پیلیوں میں اچل رہا تھا دل خواہ مخواہ اعتبار و بے اعتباری کے درمیان لیک رہا تھا، بدوو دن اور بین را میں میں نے لیے کالی میں میں بی جاتی عی جاتے کیا کھو گیا تھامیرا کی بل چین وقرار ہیں تھااس سے کی گئی یا توں کواز خود میں نے گئی نے معنی بہنا ہے میری آتھوں اور حال میں اک عجیب خمار تھا، بجے یوں لگ رہا تھا کہ میری حالت خود بخود الوكوں كو بتائے لكے كى كہ I am in love مال مجھے یقین ہو جلا تھا کہ میں شامان کی محبت میں بری طرح کرفتار ہو چی ہوں، میری خوشی کی

اس وقت کولی انتها ندر بی جب کھوڑی در بعد وہ واقعی آن پہنچا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ریکھا اور بیک وفت ہم دونوں نے بظاہر انجان بن کرایک دوسرے سے لوچھا۔

"ارے آ ہے آج بھی۔" اور چر ہم دونوں بن ديء آيائے اخلاقاً اورمروقا سے اندرآنے كوكها اور وه اندر جلا آياء بم لوك كاني دريين التي كرتے رہے، اس دن بھائي جب جھے لينے آماتو ہم لوگ نقریماً ساتھ ہی تکے، وہ اپنی گاڑی یں بینے رہا تھا اور میں بھالی کے چھے موٹر سائیل روه جمیں خدا جا فظ کہتا نکل کیا میں اس کی شاندار گاڑی کو دیکھ کرمز پدم عوب ہوئی ساتھ میں جاتی می کدآیا کی جنیفانی تھیک تھاک کھاتے ہے

کرانے سے علق رھتی ہیں۔ **☆☆☆** 

آیا کے ساتھ میرا پیار یک لخت الد آیا تھا مجھے ہروفت آیا کی فکرر ہے لگی میں نے آیا کوروز نون کرنا شروع کر دیا وہ بے جاری جران ہو جائیں،ان دن میں نے سرسری طور بر آیا ہے ان کی جیشانی طاہرہ بھا بھی کے بارے میں بوچھا، آیا سادی سے بتانے لکیں کہ کل انہوں نے اپنے بھائی اور ای کو کھانے پر بلارکھا ہے اور میں نے ای وقت وہاں جانے کا پروکرام ول بی ول میں سیك كرليا، ای سے اجازت لينا مئلد نها، ميں نے بتایا کہ آیا نے کل بلایا ہے۔

ا گلے دن جب میں آیا کے کھر پیچی تو مجھے محسوس موا كه جيسے وہ مجھے ديكھ كر تفتك كي سيس، جب میں پیچی تو شامان اور اس کی امی آھے تھے اور طاہرہ بھاجی کے بورٹن کے برآمدے میں بنے تے یں نے بوی میز کے ماتھ آگے بوہ ک ملام کیا اور چھ دریان کا حال احوال یو چھ کر پھر آیا کی طرف آئی تھی، آیا نے پچھ دار جھے بغور

"وریشم نے اتن جلدی کیے چکر لگا، خریت تو می " بھے آیا ہے اتی جھداری اوراس طرح کے سوال کی توقع نہ ھی ، میں کوئی جواب ھی تددے یالی حی کمانہوں نے کہا۔ " بیشو" میں خاموتی سے بیٹھ کئی، وو کھ در خاموتی ہے کودیس ر کھا ہے ہاتھوں کودیکھتی رين چريوس -

"وریشہ یہ میرا سرال ہے یہاں میری ساس اور دو جیشانیاں رہتی ہیں میں یہاں سی كالمهارا الدوير برادشت كرنے كى يوزيش ميں مہیں ہوں۔" آیانے بالکل سیدھے سجاؤ بات كرنے كاسوعاتو ميں نے بھی چھدر فوركرنے ير میں مناسب سمجھا کہ میں بھی اپنی بات سیدھے طریقے سے ان تک پہنچا دول۔

"آیا یہ کوئی ایڈو کچر ہے بھی تہیں، یہ تو سدھا سدھا دل کا معاملہ ہے اور پھر آپ سے مہیں کہوں کی تو کس سے کہوں گی۔ "آیا چھدر تو صدے اور شرمند کی سے خاموش رہیں غالبًا مجھ ہے اسقدر بے شرمی کی امید ہیں تھی اہیں ، پھر

آہستی ہے بولیں۔ "اورامی اور وہ جوسیح اور خالہ، کیے ہوگا یہ سے ای کو کیے مناقہ کی۔ "وہ جیسے بےربطی ہو رای سیس، میں نے لاؤ اور پھھمنت سے الہیں

"جوہمی کرنا ہے آیا آپ نے ہی کرنا ہے آخراس طرح کے معاطے میں بہنیں ہی مدو کرنی ہیں پر شایان تھے ہے ہر لحاظ ہے بہتر ہے آپ مہیں جاہیں کی کہ میں اچھے کھر میں جلی جاؤں اس رشتے کے ہونے سے آپ کی جیشانی سے آپ کارشته مزید مضبوط ہوجائے گا۔ 'آیا اگر میری باتوں سے متاثر ہیں ہوئیں تو کم از کم میری

محبت میں کچھ کچھ موم ضرور ہوگئیں تھیں۔
''چلود کیھتے ہیں جو قسمت کو منظور ہوکوشش
کروں گی ظاہرہ بھا بھی کو ٹٹو لنے کی، مگرتم کچھ
احتیاط کرو آج مجھے بہتہ چلا ہے کل کو ہرکوئی شک
کرے گا، انگی اٹھائے گا آخر دو سال پہلے تو
تمہیں بہن سے اتنا پیار بھی نہیں آیا۔''

آیائے ایک بار پھر جھے شرمندہ کر دیا اینے دائرے سے سعی تو بھے ست چلا کہ لوگ بے وقوف ہیں ہیں جی کہ میرے اینے جی، اتنے نادان اور نامجھ ہیں ہی میری محبت میں خاموش رہتے ہیں، ان کے بعد میں واقعی کھی خاط ہوئی ہاں جب بہت ہے جی سی ہو جاتی تو آیا کی عی منت اجت کرنی اورآیا بھی بھاراس کے آنے کا بنتہ علنے ير مجھے بالا ليتي تھيں، ہم دونوں جب بھي بھي ملتے کو بظاہر برے سجھاؤ سے ملتے، ہاں بھی بھار میری آنگھیں اور اس کی بائیں ذو معنی ضرور ہوجا تیں مرکولی اظہار ہم دونوں میں سے کی نے بھی ہیں کیا تھا، یہ بلی چوہے کا تھیل بھی عجب لذت اور كمك ى دينا، ميس في محسوس كيا كه ده جى ميرى طرح بلاكا انا پندے خود اپنى ذات کے مان کمان میں کم اور میری خواہش هی كه پیش رفت اس كی طرف سے ہو، ہر بار آیا تجھے

" اس نے کھے کہا۔" اور میں نفی میں سر ہلا دیتی، آیا مجھ سے یوچھیں۔

''' وہ ''کہ پھر ہات آگے کیے بڑھے گا۔'' وہ جھلا کر پولیں۔

" جم الركي والے ہو كركيا رشتہ ڈاليں گے۔" ميں کچھ ديرسوچي رہي پھر كہا۔

ان کا کیا ارادہ و ذہن ہے، جانے کیوں مجھے شک ان کا کیا ارادہ و ذہن ہے، جانے کیوں مجھے شک ساہوتا ہے کہ انہیں بھی مجھے نہ کچھ خبر ضرور ہے،

شاید شایان نے ہی گوئی بات کی ہو۔' میں نے امید کا دامن پکڑاء آپابد دلی سے بولیں۔
''ظاہر ہے اس طرح کی باتیں چھپتی ہیں کیا؟ اگر انہیں میشک ہوا تو میری بردی ہے ترقی ہوگی۔'' میں چڑ کر بولی۔
ہوگی۔'' میں چڑ کر بولی۔

"آیا میں نے ایسا کیا کردیا ہے، کی کو پہند کرنا کرکے گھر والوں کے ذریعے بات کو آگے بڑھانا گناہ ہے کیا؟" آیا جھے چڑتے دکھ کر جب ہوگئیں پھر پولیں۔

''اجھاتم فکرنہ کروش اسے مرسری طور پر شؤلوں گی آگران کا کوئی ارادہ ہوا تو وہ ضرور مجھ سے بات کریں گی، گر بیہ طے ہے وریشہ رشتے کے سلسلے میں جو بھی ہے پہل اس طرف سے بی ہونی چاہیے۔'' میں نے اثبات میں سر ہلا دیا، تین دن بعد آ پانے برا خوش ہو کر مجھے فون کیااور مثالا

" اورطاہرہ بھا بھی کی اورطاہرہ بھا بھی کی باتوں سے لگ رہاتھا کہ وہ اوران کی امی کو بھی تم پہند ہوا ور ان کی امی کو بھی تم پہند ہوا ور بقول ان کے شایان بھی تمہیں پند کرتا ہے دراصل شایان کی امی کی خواہش ہے کہ دوسری بہووہ ذرا ملکے گھر سے لائیں جو ان کے ساتھ مل کر رہے پہلی اونے گھر ہے آئی ہے تو دماغ نہیں ملتے اس کے۔" آیا ذرا ساہنسیں اور پھر بولیں۔

''اب انہیں کیا ہے کہ دماغ تو ہماری ہوگا بھی نہیں ملتا بس ہے عشق کم بخت چیز ہی ایسی ہے انہیں کیا ہے کہ ان کا بیٹا ہی نہیں ہماری رائی بھی۔''اور پھروہ ہنے گیس۔

اور پروہ ہے اور پر دہ ہے۔ ان اور پر دہ ہے۔ ان اور دہ ہے۔ ان اور دہ ہے۔ ان ہیں ان ہیں ان ہیں ان ہیں ان ہیں ان کے کر دیا۔ ان آ یا کی باتوں سے صاف طنز اور احسان کی ہوآ رہی تھی، واقعی سے شق کم بخت اس نے مجھے کیا دن دکھائے تھے کس کس کی یا تیں شق

پڑرہی تھیں۔ میں نے خیالوں ہی خیالوں میں اس وقت کوسوچا جب شایان کے گھر والے پر پوزل لے کرآئے گے پھر جو بھی شایان سے میراسامنا ہوا تو کیسے ایک دوسرے کو دل کی بات بتا کیں گے۔ ن'احمارہ پر جھرشتم نکلی ہے تہ جھی :

''اچھابڑے چھےرشم نکلے آپ تو ہجر بھی نہ ہونے دی اپنی محبت کی اور اپنے نام کرلیا۔'' اور وہ جواب میں کیا کہے گا؟وہ کہے گا۔

''جو با عیں آتھوں سے کرنی ہووہ ہونٹوں سے کرونہ میں تو تمہارا ہول تمہارا ابنا۔'' میں نے کتنے خواب دیکھے اس دن جاگتی آتھوں سے بہت دوروادیوں کی سیر کرآئی میں، جھے لگا کہ میں کہیں وہیں کم ہوگئی ہوں میرے دل نے ہول کر

''اگرواپی کاسفر طے کرنا پڑاتو۔''میرے دل نے دہائی دی۔ ''ناممکن، ناممکن،اس بناجینا ناممکن۔''

☆☆☆

اس دن میں کافی دنوں کے بعد آپا کی طرف گئی تھی، شایان بھی آیا ہوا تھا وہ کرا جی گیا ہوا تھا کافی دنوں کے بعد لوٹا تھا آپانے بچھے بلا ہوا تھا کافی دنوں کے بعد لوٹا تھا آپانے بچھے بلا بھی اس کو شاید اے ابھی میرے آنے کی خبر نہیں تھی، میں طاہرہ بھا بھی کے پورش کی طرف برجی ان دونوں کی ہا تیں کرنے کی آواز آ ربی برجی ان دونوں کی ہا تیں کرنے گئی، طاہرہ بھا بھی اسے کہدیرہی تھیں۔

دراصل فریحہ بھے محسوس ہوا کہ کچھ جانا چاہ رہی اور اس فریحہ بھے محسوس ہوا کہ کچھ جانا چاہ رہی محص نو وریشہ محص نو وریشہ بہت بہت بہند ہے اماں کو بھی ای طرح کی لڑکی کی تلاش تھی غریب گھر کی ذرا دب کررہے گی تمہارا انظار تھا، بجھے تو یقین تھا کہ تم بھی وریشہ کو بہند

کرتے ہوای لئے تو جلدی جلدی بھاگے آتے ہوآپ بولوکیا کہتے ہوڈالیں رشتہ۔''شایان بڑی ہے ہودگی سے ہنا۔

"ارے باتی آپ بھی نہ، آپ کوتو پہتہ ہو لاکی پیاری ہوسویٹ ہوخود سے لفٹ بھی دیتی ہو تو پھر دو چارمیٹھی میٹھی با تیس کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ارے الی بہت کی اپنی پاکٹ میں اب آپ کا بھائی ہے، کی اتنا شاندار کیا کروں لڑکی مر جاتی ہو کا بھائی ہے ہی اتنا شاندار کیا کروں لڑکی مر جاتی ہوں بالکل مرمٹی ہے گر مانی ہیں ذرا جھے جاتی ہوں بالکل مرمٹی ہے گر مانی ہیں ذرا جھے مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ کھیل مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ کھیل مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ کھیل مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے جھے ابھی کچھ در یہ اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے ہی کہ در یہ دو وہ جھک تو جائے کچھ در یہ اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے ہی ہی کہ در یہ در اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے ہی کہ در یہ در اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے ہی ہی کہ در یہ در اور ۔ ' طاہرہ مرضی سے ہی کرنی ہے ہی ہی ہی کہ در یہ ہی کہ در یہ ہی کہ در یہ ہی کہ در یہ ہی ہیں کرنی ہے ہی ہی ہی کہ در یہ ہی ہی کہ در یہ ہی کہ در یہ ہی کہ در یہ ہی کرنی ہی کہ در یہ ہی کرنی ہی ہی کہ در یہ ہی کہ در یہ ہی کرنی ہی کہ در یہ ہی کرنی ہی کہ در یہ ہی کرنی ہی کرنی ہی کرنی ہی کہ در یہ ہی کرنی ہی کر

ہابی نے اسے ٹوک دیا۔

" تہباری یہی غیر سنجیدہ حرکتیں ڈراتی ہیں مہبیں قابوکرنے کے لئے کوئی ہونا چاہیے۔ " وہ دونوں بحث میں معروف تھے مگر اس سے زیادہ سننے کی تاب مجھ میں نہیں تھے مگر اس سے زیادہ میر کے تاب مجھ میں نہیں تھے لگا کہ میرا کر چی میر کر چی پندار کسی نے مٹھیاں بھر کر فضا میں اچھال کر چی پندار کسی نے مٹھیاں بھر کر فضا میں اچھال دیا ہو، میں وہاں سے پچھ بھی کے سنے بغیر فاموثی سے واپس آگئی۔

☆☆☆

وہ رات بری کری تھی خود احتیابی کی رات تھی خود کو شو لنے کی کھو جنے کی رات تھی، اس دن میں نے خود کو کھو جا اور واقعی کھوج لیا، میں نے جانا کہ میں نے اب تک سب سے زیادہ محبت خود سے کی ہے اور آج جود کھ جھے ہے کہ میں نے جس کو چاہا اس نے جھے نہیں جا ہا ور نہ وہ میری ذراس کوشش اس نے جھے نہیں جاہا ور نہ وہ میری ذراس کوشش سے میرے دسترس میں ہوتا میرا ہوتا، مگر میں اس

مامنامه هنا 199 فروری 2013

مامنات حنا 193 فروری 2013

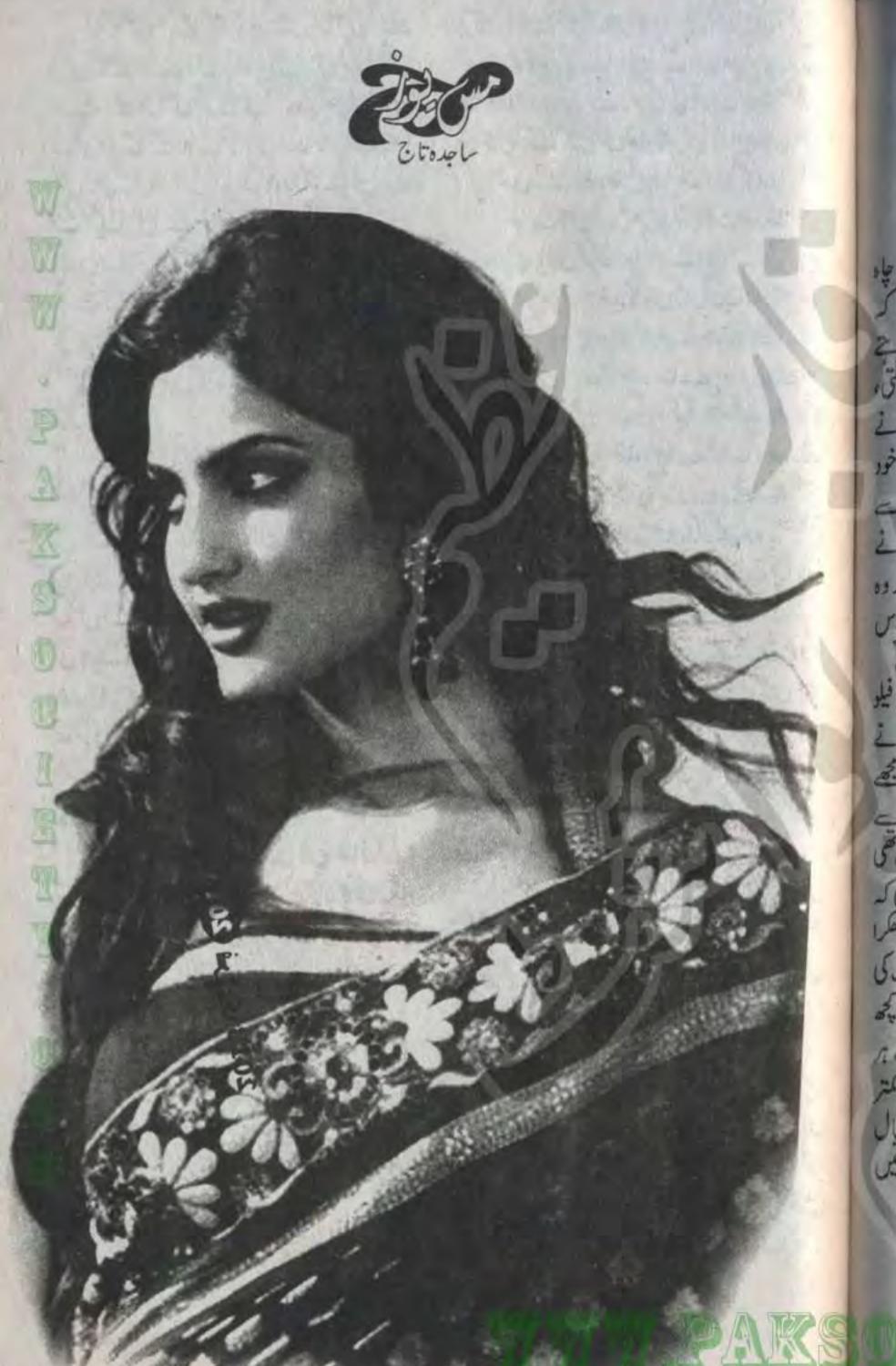

محبت توبارش ب جے چھونے کی خواہش میں مصلیاں تو لیلی ہوجاتی ہیں

باتھ بمیشہ فالی رہے ہیں میں نے محبوس کیا کہ اس کو یانے کی جاہ میرے دل سے تھل کئ تھی میں نے محسوں کیا کہ اس کویا کربھی میرے ہاتھ شاید ہمیشہ خالی رے اور سی آج سے زیادہ اس سے نفرت کرنے گئی، مرجانے کیوں ایک عجیب ی کسکھی جس نے میرا کیراؤ کے رکھا، ہاں اس کیک نے بھے خور سے ملایا، بچھے جھکنا سکھایا، بچھے میرے رب ہے ملایا بھے انبانیت کے جامے میں اتارا میں نے سے کے ساتھ ایک ٹی زندکی کا آغاز کیا اور وہ ميرے لئے واقعی ایک اچھا ساتھی ثابت ہوا،اس

کی محبت اور ساتھ نے ہمیشے پر کرد ڈال دی سین میری کولیگ تھی اور اینے کلاس فیلو ے سی میں بری طرح کرفتار ہر حدیار کرجانے ک حد تک ای کے ساتھ ہونے والی بحث کھے بہت دور لے لئی، اس دن وہ کیک جسے پر ے جاک اهی محبت اک دکھ کی صورت کرلا رہی تھی میں ہیں جاتی بہ کیا تھی، یہ کسک اس بات برحی کہ کیا یں نے محبت کی تھی؟ پھرا سے خود بھی تھرا دیا؟ کیاواقعی میں نے محبت کی تھی؟ کیاوہ محبت کی کوئی شکل تھی یا پھر یو نہی اک وقتی ایال اور کھھ نا آسودہ خواب یا پھراس بات کی کہ بیل نے ہر شے سے بڑھ کر خود کو جا ہا تھا اتا کہ میں خود کو گتر

كى نظروں ميں كيا تھاى، اك حقير شے، جھ جيسى اس کی یاکث میں، وہ میرے سامنے بوا مہذب بنا پھرتا تھاء آج ہرخول الر گیا اس کا تو پیکٹنا قابل نفرین لگ رہا تھا، محبت لہیں دن ہو گئ تھی، میں نے خود کو کھوجا، کیا واقعی میں نے محبت کی تھی؟ مجصے برا ہولنا ک انکشاف ہوا کہ سے محبت تو ہمیں حی يہ تو ميرے اين سجائے کھ خواب کھ تشنہ حريس آرزوبين هيس کھالي ان دينھي خوبيال محیں جومیرے خیال میں شایان کے لئے میں آج اس كا اصلى چېره نظر آيا تو مجھے وہ براحقير لگا، محبت تو سيهيل مولى ، اك نا قابل بيان حد تك تکلیف دہ کیک ھی،جس نے میرااحاط کررکھا تھا،اس کیک نے چھ دن تو بھے بیار کر کے بستر یہ ڈال دیا، مراس کسک نے جھے خود سے ملایا تھا میری اینی مروه صورت دکھانی تھی،

ای کے آگے سر جھکا دیا شکر ہے کہ بیراوقارا بھی لہیں سلامت تھا، میں نے خود کو کھوج کر جان لیا تھا کہ میں خود سے محبت کرنے والی تو پھر کیوں نہ

ميراساهي ده، وه جو جھے جا ہتا ہو۔ میری نگاہوں نے شایان اور مسلح کو دور تک ویکھا اس پلڑے میں سیح بھاری تھا، میرا دل كرلايا مرمين نے خود كوسمجھايا كهشادي اكر محبت میں ہونے کے باوجود جوا ہوتو پھر یہ جوا سوچ مجھ کر کیوں نہ کھیلا جائے ، اگر شایان اور اس کے کھروالے این شرائط پر جو جوا کھیلیں گے تو میں اینا فائدہ کیوں نہ دیلھوں، آیا نے بوی خاموشی سے اس قصے کو وہیں دفن کر دیا، اللے ہفتے جب میری منگنی کی مٹھائی طاہرہ بھا بھی اور شایان کوملی تو ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی تھی ، جو بھی ہے میرے خیال ان كےرنگ كھيكے ہڑ گئے، مجھےلگا كہ ميرے زخى ميں مجھ جيسے اوگوں كوانسانيت كے جائے ہيں ہے اس كے رنگ كھيكے ہڑ گئے، مجھےلگا كہ ميرے زخى ميں مجھ جيسے اوگوں كوانسانيت كے جائے ہيں ہدار ميرے كرچى كرچى وقاركو آج كچھ تقویت رکھنے كے لئے كى كى كاہونا ضرورى ہے۔ ملی ہے، میں نے خود کو سمجھایا۔

公公公

مامنامه حنا 200 فروری 2013

بالملال کے کاریڈور میں دامیں ہے بالی جلتے ہوئے اس کے باؤں بری طرح ال ہو یکے تھے کی بھی طرح کی تھلن یا تکلیف سے يجروه يكى ويقرارى سادهر سادهر مل رہی تھیں، قرآنی آیات کاوردکرتے ان کے اب ایک بل کے لئے بھی نہ تھے تھے ملین باندوں سے لبریز بھیلی ہی مصیں باربار سے چینی سے سامنے ہے کرے کی جانب اٹھ رہی ھیں جس کی پیشانی پر جلی حروف میں لکھا I.C.U کی بھی عص کی دھڑ کوں کو مرهم کرنے کے لئے کافی

اضطراب وبيجيني مين برلحظ اضافه بوربا تقاء ان کے جم کا روال روال اس وقت انے

کوئی اس بل بیلم شاہدہ فراز سے یو چھتا۔

بے قراری عی کہ کھے بہ کھے بوطنی جارہی گی، بروردگار کے حضور دعا کوتھا، ہم میں آئی جائی ہر سالس اسے اللوتے عزیز از جان بیٹے کی زندگی کی بھیک ما تک رہی ھی اپنے رب سے، وہ بیٹا جو اندر I.C.U ی زندی اور موت سے از رہا تھا تقدير كى سرحدير كى كوتو بارنا بى تھا، نجانے موت فكست كهالى يا پيرزندكى فائح بن كرخوش كانعره

بركزرتا لمحدان كى بي على مين اضافه كرريا تھاذین کھلش میں کھراعجیب سے تناؤ کا شکارتھا، اہے کی بیارے کوزند کی اور موت کی تعلق میں مبتلا دیم کردل نادان کی کیا حالت ہوتی ہے سے مر لحظ بوصة اضطراب و بيني اس ك

زوس سلم کے لئے انتہائی خطرے کا باعث تھی مگر وہ ہرخطرہ جھٹکتی آئی سی پوک جانب ایک تک دیکھے جا رہی تھی کہ کب کوئی ڈاکٹر تھے اور اس کے بیٹے کی زندگی کی تو بدسائے۔ للني نادان هي مي مال جوسب مجه جانة

بوجھے ہوئے بھی کہاس کابیاا پی زندکی کی آخری حدول کوچھور ہا ہموت کے بے حدقریب چکا تھا وہ، جہاں سے زندگی کی طرف بلٹنا مشکل ای مبیں بلک تامملن بھی تھا، پھر بھی تا دان مال اس ک زندی کے لئے دعا میں ما تک رہی ھی۔

نجانے اس طرح مزید کتناوفت اور خاموتی سےدبے یاؤں سرک جاتاجب اجا تک آئی ی ہو كا دروازِه كهلا تفاء سفير كاوَن ميس لين و اكثر اظهر شرازی ممل پیشه ورانه انداز میں باہر نکلے تھے، آ تھوں میں تیرتے جامانے اور چرے ر جيماني كمبيهم خاموشي وسنجيدك ويكيمكر بيكم شابده فرازكا ول بری طرح کانیا تھا، انجانے خوف و خدفے الين يرى طرح يريتان كردے تھ، پر جى آیے آپ کواندر ہی اندرمضبوط کرتیں وہ ہمشکل خودکوڈ اکٹر اظہر شیرازی کے قریب جانے برآ مادہ

قدم الرجه كه ذكركارے تعظم وه خود كو مضبوط ظاہر کرنٹی قدم آگے بردھا رہی تھیں چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ڈاکٹر اظہر شیرازی تک کا سفر طے کرنے میں الہیں میلوں کی مافت طے کرنامحوں ہوا تھا مر پر بھی انہوں

تے بیا صلہ طے کرلیا۔ "ولا كرميرابيا بلال تفك توعاء"ول كى وكركون حالت كوسمجهات موع انهون نے ڈاكٹر اظر شرازی سے پوچھا خوفزدہ نظریں ڈاکٹر کے چرے کا اعاطہ کے ہوتے ہیں۔

"ماما بليز جھے موبائل كردے دي نا۔" فلور کش سینے سے لگائے وہ پید کے بل كاريث يرلينا منت بمرے ليج ميں كهدر با تقاء ساتھ ہی ساتھ سامنے چلتے ٹی وی کی چینل سرچنگ کا کام بھی جاری تھا۔

"انوه بينا كهانه كه جب تم ميثرك كاا يكزام كليتركرلو حيت مهيس ميس موبائل كفك كردول ك عرم موكيم مرى بات كو جھنے كے لئے تيار بى نہیں ہو۔" ممل انہاک سے فیشن میکزین پر نظرين جمائے بيلم شاہده قراز نے كہا۔

موسم كرماكى آمدآمدهى اوروه اى سليلي مين مركوليش كوبرك انهاك سواج كرربى هين، ڈرلیں ڈیزائنگ شروع سے بی ان کی کروری رای هی ، یمی وجدهی کهرشته دارون اور ملنے والے دوست احباب میں ان کی اچی ڈرینک کی شهرت جي بهت هي ، تب بي اين اس انفراديت كو قائم ودائم رکھنے کے لئے وہ اب اس سلسلے میں سلے سے بھی زیادہ کوشاں نظر آئی تھیں۔

" بجھے ہیں جا ہے آپ کا گفٹ ونیے ، مجھے بس ابھی موبائل جاہے، اب ہیں تو پھر بھی بھی المين " سابقة يوزيش من ليف ليف اس في

" مكر بياء "انبول نے چھ كہنا جا ہا، ان كى توجه بيشے كى جانب كم اورميكرين كى جانب زياده

"الواكر مر ماما، آب كى دوست منز باجوه نے بھی اسے سے خرم کوموبائل لے کر دے دیا ے، آج کل و مام نے کے کے یاس موبائل ہے اتنا ایروانس دور ب اور ایک آب ہیں کہ مجھے موبائل لے کر دیے کو تیار ای میں " بلال نے ان كى بائ كاشتے ہوئے كہا، اس كى سوتى وہيں ائلی ہوتی عی، او نے کیے قد کے ساتھ تو جوانی کی وہلیز پر قدم رکھتا بلال اس وقت میٹرک کا سٹوڑنٹ تھا، اکلوتا ہونے کے باعث بہت بکڑا ہوا بھی تھا، سونے پرسہا کہ بدکدرویے بیے کی كونى كى بدهى، باي فراز احمد چونكه امريكه ميں ایک ڈیپارمنل سٹور چلاتا تھا،اس کئے بھی ایخ

بیٹے کی زبان سے تھی ہوئی قرمائش نہ ٹالٹا تھا اور اب جواس نے موبائل لینے کی فرمائش کی تو بیلم شاہرہ نے ٹال مٹول سے کام لینا جایا کیونکدان کے خیال میں اس طرح بلال کی اسٹڈی پر توجہ کافی کم ہوجائے کی اور ان کا پیرخیال کی حد تک مجيح بھي تھا مروه بلال ہي كيا جو سي كي بات مان

° كهانا بلال بحص نضول مين تنك مت كروء في الحال تم صرف ايني استدى ير توجيه دو جب موبائل لے کر دیے کا وقت ہوگا تو میں مہیں خود ى كى كردے دول كى " بالآخراك بى تكرار ے تک آتے ہوئے انہوں نے کہا۔ "بس تو پھر تھيك ہے اگر آپ جھے موبائل كرمبين دين كي تو پرمجبورا مجھے خود ہى يايا سے بات کرنی بڑے کی اور جھے امید ہے کہ میرے یایا میری کوئی بھی بات رومبیں کرتے۔ "وهولس آمیز دهملی دیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر

"اور بال مجھے صرف موبائل مہيں جا ہے بلکہ تو جی کی کے میموری کارڈ والا موبائل عاہے۔" غصے سے بولتا وہ بہ جاوہ جا ہوا تھا اور اس کے یوں بڑرے تورد مکھ کر بیکم شاند فراز کھ سوچنے پرمجبور ہولئیں۔

فرازاحد كالعلق ايك اير ثدل كلاس كمرائ سے تھا جب بیدا ہوئے تو ماں اس دنیا سے چل بی، جوال سال بیوی کی موت کا دکھ دل میں چھیائے اسکے والد صاحب نے اپنی تمام توجہ فراز احر کی تربیت اور برورش کی جانب کر دی انہوں نے اپنی تمام خوشیوں ، خواہشوں اور ضرورتوں کا كله كلونتة موئ اين زندگى كابرلحد فراز احدك

لئے وقف کر دیا اور جب وہ اپنی تعلیم ممل کر کے

مامنامه دينا 203 فروري 2013

مامنامه حنا 202 فروری 2013

کھرچونکہ زیادہ دور نہ تھاس کئے بھی ہروفت کا

لدرہتا تھا۔ ''کس نے کہا ہے کہ میرے پاس موبائل مہیں ہے، بیدد ملھو۔'' بلال نے بڑے جوش سے کہتے ہوئے اپنی فرنٹ یا کٹ سے موبائل نکال -レンションション

"ارے واہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بھی عیش ہو گئے ہیں۔" خرم نے اس کے ہاتھ ہے موبائل لیتے ہوئے کہا۔

" الله الراس الى سلسل مين ماما كے ساتھ ماركيث كيابوا تقامرتم بتاؤكةم كس چكر ميں مجھے وطوع رے تھے۔ بلال نے اس کے ساتھ والصوفي يركرن كے سے انداز ميں بيضة -16 3 F 201-

وذبن ياركيا بتاؤل تهمين، كيا زبردست شے لے کر آیا ہوں۔ "خرم نے ایک ایکٹر ہوتے ہونے دوبارہ کہنا شروع کیا۔

"افوہ بار میں سمجھانجانے کیا ہو گیا ہے جوتم اتے ایکا پیٹر ہورہے ہو' بلال نے تاسف ے کہا چر بولا۔

" لے آئے ہو گئے کوئی امپورٹڈ شرے یا

دومبيس يارشرك كوكولى ماروءتم ادهرآؤيس ممين ايك چيز دكھاتا ہوں۔ " خرم نے اپن پین کی جیبوں میں ہاتھ مارتے ہوئے عجلت بھرے کیج میں کہا اور پھر اگلے ہی بل اس کی جيب سے برآمد ہوتے موبائل کو دیکھ کر سجھتے ہوئے وہ تیزی سے اس کے قریب گیا تھا۔ ''کیارومیس ہے باراس ویڈیو میں کھے نہ یوچھو، الی خوبصورت عورت ہے بالکل آفت بلکہ بم ہے بم " موبائل کے مختلف بٹن پش

كرتي ہوئے فرم نے آنكھ مارتے ہوئے كہا مكر

برسر روزگار ہوا تو انہول نے اسے دوست کی اکلونی بنی سے اس کی شادی کر دی اور اس فرض سے سبدوش ہوتے ہی انہوں نے اس دنیا سے المحصيل موندليل - سند م

ببرحال وفت كالمجيمي يرلكائ اثارباء فراز احد اور شاندایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے اور جب شانہ بیکم کو بروردگار نے ایک بینے سے نواز الو ساتھ ہی دوبارہ ماں بننے کی خوشی ان سے چھین کی، ببرحال وہ دونوں اینے بیٹے کو یا کر بے حد خوش تھے، پھر اچا تک وفت اور حالات نے ایک کروٹ کی، فراز احمد کے ذہان میں اجا تک ہی ملک سے باہر جانے کا خیال آیا اور پھر پھھائی طرح سے ان کا ذہن بنا کہ بالآخر ایک دن وہ اسے دوست کے ساتھ امريكه على كئة اوروبال أيك أيبار منفل ستورير کام کرتے کرتے انہوں نے ایک دن اس سٹور ک مالک جدیفر سے شادی کرلی، ہربات سے قطع نظر انہوں نے یا کتان میں جیٹھی اپنی بیوی اور نے کی کفالت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہاں مكروه حلدي جلدي يا كتان بنه آيكتے تھے اور يہي بات بھی بھی جگیم شانہ فراز کو تھٹتی تھی مگر پھررو یے سے کی بہتاہ دیکھ کروہ اپنا پیضول خیال خود ہی ترک کردیتی تھیں ، اپنی راج دھانی کی وہ خود ملکہ تھیں اور بیکم شانہ فراز جیسی عورت کے لئے سے سب چيزي بهت اجميت رهتي سي ☆☆☆

"يار بال كمال شيم في عي ي تہارے گھر کے نجانے کتنے چکر لگا ڈالے مرتم کھر پر بھی دستیاب نہیں ہوئے، عجیب گھامٹر انسان ہو، موبائل تنہارے یاس ہے ہیں کہ میں مهمیں ٹریس ہی کر لیتا۔ "بلال کودیکھتے ہی اس کا بیث فرینڈ بان شاپ شروع ہوگیا تھا،ان کے

مامنابا حينا (204 فيروري 2013

اس وفت تک بلال کی ساری توجه موبائل کی جانب مركوز بوچلى عى-

معاشرے میں مہولت کے نام پر عام ہونے والی اس بھاری میں نجانے کتنے لوگ تھے جوبتلا ہو کئے تھاوراس چرکاشایدسی کواحساس بهى نه تقا، موبائل كااصل يوزكم اورمس يوز زياده ہور ہاتھا، ہرنیٹ ورک پرستے ریس میں حاصل ہونے والے میجو نے بھی تی جزیش کو برائی کی جانب قدم بروهانے يرمجوركر ديا تھااور رہى ہى کسر فحاشی وعربانی سے بھر پورویڈ بوزنے بوری کر دی تھی جے دیکھنے کے بعد یک جزیش جوالی کی وہیز پرفدم رکھنے سے پہلے بی این عمر سے بڑے بوے کارنامے انجام دے رہی گی، اس تی جزیش کو دوسرے لفظوں میں کی بھی چیز کا درست استعال کامیانی کامبل ہے اور اس کا غلط استعال تنابی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے بعض والدين ايني ايني زند كيول مين اس حد تك من ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد جومرضی روش اختیار کرے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پرتا، این اولاد کے تمام اخراجات احسن طریقے سے ادا کرکے اور ان کی تمام خواہشات کو پورا کریے وہ مجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرض کی ادائیلی کر دی ہاس بات سے قطع نظر کداولاد کی تربیت کے لئے یہی سب چھضروری ہیں ہوتا، ان کی الهي برى الينوييز ير نه صرف نظر ركهنا بلكه عمر اور جربے میں این بچوں سے بڑے اور بہتر ہوئے کی بناء پر انہیں غلط اور کی کا ادراک دینا ہی تفیقی معنول میں ذمہ داری ہے مرشاید آج کے والدین کے باس اتنا وقت مہیں ہے کہ وہ سے باريكيال نهصرف خود مجهيل بلكه ايني اولا دكومجى معجما سليل، بلال جيسے بچوں كا بھى يمي الميہ ہے، باب ہے تو وہ پید کمانے کی دوڑ دھوے میں بوری

دنیا پرسبقت کے جانا جا ہتا ہے اور مال ہے تو وہ اسے شوہر کے کمائے کئے پیموں کوٹر چ کرنے کے لے ہریل کوشال نظر آئی ہے، ایسے میں ب جارے بلال کا مستقبل کیا ہوگا دوست اے جس روش پر چلارہے تھے وہ تباہی و بربادی کی جانب بره صربا تھا مر ماں باپ کو چندان فکرنے تھی۔

فاشى وعريانى سے بھر يورفلميں و ملصة و ملصة بالآخر ایک دن وہ اور خرم فیروزہ بانی کے ہاں جانے لکے، مسزیاجوہ اور بیکم شاہدہ کے کھروں میں ہوتے والی سی جیواری کی چوری ہوتی یا رویے سے کی اس کا الزام سراسر ملازموں پر لگایا جاتا مرور حقيقت بيكارنا عيكرنے والے كولى اور ہیں بلکہ خودان کے اکلوتے لخت جگر تھے جو برانی کی ایک ایس ایس بر سے تھے جہاں سے والیس ناملن کی۔

" بلال بير .... بيد يلحو سيتمهارا رزلث كارد ے تم ..... تم يل ہو كئے ہو.... نو .... غور .... ايماميس موسكتا، بيريقينا كسى اوركارزلك كارؤمو گا۔ بیلم شانہ جرت وصدے کی شدت ہے چور ہوتے ہوئے بولیں ، اہیں یقین ہی شہ آ رہا تھا کہ بیرزاٹ کارڈ بلال کا ہے۔

"جى ماما يىمىرائى رزلك كارۇ ، "بلال تر بھاتے ہوئے مرہم لیج میں برشکل تمام

"بث وات بلال عم تو دن رات استدى كرتے تھے تم اور خرم سارا سارا دن كره بند كے یر حتے رہتے تھے اور اکیڈی سے جی رات ک نائث واليسآت تق عربيسب "" بيلم شاند اہے دنوں ہاکھوں پر سر کراتے ہوئے ہے ج سے بولیں۔ اس" فکرمند" مال کوشاید سیمعلوم نہ تھا کہ

ر پورس اور ڈاکٹروں کے مطابق اس وقت اس کا مرض آخری ایج یری چاتھا، ڈاکٹرزاس کے ای معرى ميں اس مرض ميں مبتلا ہونے كى وجہ سے مصرف جران تق بلكه يريشان بهي تقي بدراه روى كى جس روش يروه چل يدا تها، اس كا انجام يهي بونا تفاجله يا ديرمكر انجام بونايهي

كره بندك وه يره يل رب بوت تفيل سو

رے ہوتے تھ اور لیٹ نائث وہ اکیڈی سے

ہیں بلکہ فیروزہ بالی کے کو تھے سے واپس آتے

تے مر یہ"فرمند" ماں الہیں چیک کرنے کی

سوچیں کے ، سوسائی میں ہم کیا منہ دکھا تیں گے

میں نے تو سوچا تھا کہ تمہاری شاندار کامیابی پر

ایک بہت برا جشن مناؤں کی، ایک شاندار

بارلی ....، بیکم شاند کے تاسف میں مراحداضافہ

موتا جار ہاتھا اب بھی اہیں اسے بیٹے سے زیادہ

سوسائ کی فکر ہور ہی تھی،جس میں مووکرنے کے

"بلال میں م سے چھ یو چھرای ہوں۔"

بیلم شاہدہ نے عصے سے اس کی جانب دیلھتے

ہوتے یوچھا مرنظر جب ہے بی سے اپناسر ادھر

ادهر مارتے بال پر پڑی تو بے اختیار اٹھ کراس

"بلال کیا ہوا ہے جہیں۔" ان کے اتنا

" واکثر میں .... میں آپ سے لوچھرای

ہوں میرابیا بال تھیک توے تا۔"سامنے کھڑے

ڈاکٹر اظہر شیرازی کی خاموتی ان کا دل دہلائے

دے رہی تھی، یا دوں کی گہری پر چھا پیوں کی بھٹلتی

چھلے ایک ماہ سے بلال ڈاکٹر اظہر شیرازی

فازر تکرانی تھا مراس کی طبیعت بہتر ہونے کے

بجائے مزیدخراب ہورہی تھی، اس کی وجہ صرف

اورصرف وه موذي مرض تھا كہ جس ميں بلال مبتلا

الوكيا تفااور وه موذي مرض ايذر تفاتمام نيستوں كي

وہ پھر سے ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوتی طیں۔

کہنے کی دیر محی کہ تکلیف سے دوہرے ہوتے

بلال کی پیجیس پورے کرے میں کو بج انھیں۔

کتے وہ ہر کھے کوشاں رہتی تھیں۔

عقريب آئي عيل - ي

"اوہ تو بلال سب جارے یارے میں کیا

بجائے امن وچین کی نیندسور ہی ہوتی تھی۔

"دُوْاكُمْ بِلِيزِ بِهِي تَوْ يُولِينِ، يول خاموش ره کرمیری مامتا کاامتحان مت لیس " بے بی سے التجاكرتين بيكم شامده بعر بوليل-

"آئی ایم سوری-" ڈاکٹر اظہر شیرازی نے مالوی سے سر جھکاتے ہوئے فقط اتنابی کہا۔ البين خود مجهندآرای می كداس مقام يرآس واميد لئے اس مال سے وہ مس طرح لہيں ك تهارابیااب اس دنیایس بیس رما، اگرچه کهجس شعے سے وہ وابستہ تھے وہاں پر اس طرح کے واقعات ایک معمول سابن کئے تھے مرنجانے کیوں آج بلال کی اس طرح جواں مرکی نے الہیں اندر سے ایک میل کو صحفور دیا تھا، بلال کے میس کو اسٹری کرتے کرتے وہ اپنی بیک جزیش کے ویک بوائٹ تک ضرور بھے گئے تھے، البیں احساس ہو گیا تھا کہ نئ کسل کامیانی کی جانب کم اور نتاہی و ہر با دی کی جانب زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ڈاکٹر اظہر شیرازی ہے بات جان گئے تھے کہ کسی بھی چیز کامس پوز انسان کو تابی و بربادی کے دہانے یر کھڑا کر دیتا ہے، بلال کے ساتھ بھی کھھالیا ہی ہوا تھا، کم عمری اور نادانی میں ہونے والی الی غلطیوں سے بھی بھی زندكى بى داؤير لك جانى ہے، كاش يد مارى

公公公

توجوان سل جان جائے۔

مامناسدينا (206 فروري 2013



آپ کو چھیا جی ستی ہے کیا، وہ تو پھر بھی بن اڑتی

انھلائی ، بادلوں کے سنگ دور دلیں کے یاسیوں

کوچی این جر پور وجود کا احساس دلا کرهنگی بنی

كے ساتھ يہاں وہاں بھرى جانى ہے وہ سادہ

گلانی تخنوں تک آئی تمیض کا ٹراؤزر پہنے، برے

یوے گلانی مجھولوں والی جا در اور سے گلایوں کے

عجب سے سراسمیکی چھیلی تھی ایوں جیسے کسی خواب

عركى باى دنيا مين محولے سے نكل آئى ہواور

اب ہمی کی کھڑی ایے خوابوں کے شیرادے کے

کے علی جیسے زخل کے اردکرداک بیار بھری، در

مجرى روشى كاباله موتا بتال ..... بالكل ويهابى

اہے آ پل کو ہاتھ میں دیائے، اس کے

کونے کو مجھی انظی یہ کپٹنا شروع کردیتی اور بھی

یے چینی ہے مسلنا شروع کر دیتی ، اک عجب می

ماتھے بیسر کایا اور پھھ اس طرح سے اس کا کونا بھ

كراسي چرے كو د هانيا كداس كى بوى بوي مركى

سی خواب آشنا آئلھیں آئی پوری خوبصورتی کے

اس نے این جاور کے ملو کو تھوڑا سا اور

بعیاں کے ہر ہرانداز سےعیاں عی-

بالداس كاردكردجى ليثا لكرما تفا\_

اک عجب ی چک اس کے چرے کا احاط

مجھنجی ی شرمانی می اس کی آنکھوں میں اک

3 - 200 200

انظار مين مو

محت كرنے والے آج اظہار محبت کررے ہیں تمہارے ہاتھ میں جو پھول ہاس کو محبت کے محفے میں اہیں رکودو كماظمار محبت كے لئے محمقررتو ميں ہوتے محبت تودنوں کی قید سے آزاد ہولی ہے محبت میں روایت چھول دیے کی بہت ہی خوبصورت ہے مرتم آج مجه كو يعول مت دينا تقاض ميرى جابت كيسوايي ولحم کیمرے پارےرمیں るいけりっことし کیمرے بیاری رمیں زمانے عجدایں کھ

مرغزار کی جی روش پدا کا دکا ہی لوگ تھے، دونوں اطراف او کے او یے درخت جر بور بتوں كالبير بمن اور هے برے نازاں وشادال تھے۔ ان کے ساتے میں بی باڑھ اور کیندے،

گلاب، منبل کی کیاریاں عجب خوش کن سا نظارہ

خوشبو ہواؤں کے سکی آئے چولی کھیلتی، یہاں وہاں اب چیتی پھررہی تھی اس درخت کے مھنے بتوں میں بہتی مسکراتی سرسراتی سی اور بھی دور کیاریوں میں کھلے پھولوں سے تکراتی، سی خواب آشنا آئکھیں آپی گدگداتی، اٹھکیلیاں کرتی انگلی چھڑاتی پھولوں ساتھ بکدم دمک آٹھی تھیں۔ میں ہی اپ آپ کو پھر سے سمونے کو پچلتی ہوئی جسم میں ڈھل کئیں

مگر بھلا بناؤ بہار کا سنگ ہوتو خوشبوا نے

یکول کول کھومتاء اسے مدار کے اردگرد۔ مجى دور سے دوآتا دكھانى ديا۔ بليوجيز ، كالى اورميرون دهارى دارشرك سے وہ این ازلی بے برواہ انداز میں اس کی جانب برطا، دونوں نے اک دوسرے کو دیکھا۔ عارین نے اک چوری نگاہ اس کے چرے پر ڈالی اور پھر بلکوں کی جھالر گرا دی مبادا سبرازعيال بوجاسي-

البیں بے چیاں رو ب کراس کے قدموں سے نہ لیٹ جائیں، یا پھر نظروں کی ہے ہے تالی دلوانہ وار آئے برھ کر اس کی بلائیں نہ لینے

بشرنے اک جربور، بیباک، کھ ڈھونڈنی کھٹولتی نظر نازئین کے چرے پے ڈالی۔ بیشر کی نظر کے مندی کا واس کے احساس کئے

بغور د ميم ربا بو، جان ربا بو، يركه ربا بو، قبول

- Ce U ..... Z ...... Co Ce U -اتی در سے آئی ہو، میں کب سے تہارا انتظار کررہا تھا، بشرنے ہوا کے تیز جھو کے سے ماتھے یہ آئے شریر بالوں کو ہاتھ سے چھے کرتے 2 F 2 P 201-"وه ..... در لك ربا تفاء" نازيين \_ دھیم سرول سے جواب دیا۔ " الله عاد الله ربا تفا؟" بشرنے اک ادا سے سرکو یا میں جانب بلکا ساتم دے کر ہونٹوں بیدوللش کی سکرا ہٹ لاتے ہوئے



مامنامه حنا 208 فروری 2013

ردجی ....وہ جمی .....وہ اس طرح .....میرا مطلب ہے کہ یوں ملنا .... میں ایسی او کی نہیں موں ۔ " نازنین نے کیاتے لیجے میں جواب موں ۔ " نازنین نے کیاتے لیجے میں جواب

''ہاں میں جانتا ہوں ،تہمارے لکھے لفظوں
کو رہ ھے رہ ھے تہمارے جذبوں کے حرمی ایسا
گرفار ہوا کہ تہمیں محبت کر بیشا بھی تو یوں تھنچا
چلا آیا ہوں .... ویسے .... کیا میں تہمیں بتاؤں
کہتم کیسی لوکی ہو؟''بشر نے اک شریر مسکرا ہٹ
ایخ لبوں پہنچا تے ہوئے کہا۔
ایخ لبوں پہنچا تے ہوئے کہا۔
ناز نین نے اک تحطے کونظر اٹھا کے اسے

ریما، اک بل .....بل .....اک بے خودی ان آنکھوں سے چھلک رہی تھی، بول جیسے نظروں سے ہی اسے اپنے اندر سموکرر ہے گی۔ ''آؤ آ گے چل کر کہیں بیٹھتے ہیں۔'' بشر نازنین کا گھبرانا، اس کا سہنا بھانپ چکا تھا۔ دونوں اس سفیدروش یہ چلنے گئے جس کے

دونوں اس سفیدروش پہ چلنے گئے جس کے اطراف دراز قد ، بھرے بھرے درخت بھی جھک اطراف دراز قد ، بھرے بھرے درخت بھی جھک جھک حجمک کر جیرا گئی سے اس سہی سی جڑیا کو دیکھ رہے تھے جوخود سے اڑنے سے قاصر تھی ، جوخود ہی جال میں آن پھنسی تھی۔

عشق جال ہی تو ہے، نہ چھٹکارا ملتا ہے نہ چھٹکارا چاہا جاتا ہے، محبت بری ہے، محبت برباد شرق ہے، سب یہی کہتے ہیں، سب یہی سمجھاتے ہیں، پھر بھی محبت کرنے والے محبت کیے جارہے

ا ہے داوں کومحبوں کوعبادتوں سے آباد کیے جارہے ہیں کچھ دور جا کر سدا بہار پیڑے نیچے ہے تار نین اک کونے ہیں گئے باز نین اک کونے ہیمٹی سمٹائی بیٹھی تھی، بشر نے بیٹھ کر بہت سکون ہی پیٹھ کی بیٹھ کی بیٹ کی اینا بازو پھیلایا، اک ٹا تک

دوسری ٹانگ پر کھتے ہوئے اک دلفریب ٹگاہ نازنین کے سراپے پہڑالی۔

"اتی دور کیول بینی ہو، پاس آؤ نا۔" بشر نے دهرے سے کہا، نازنین اپنی جگہ ساکت بینی رہی۔

''ریلیس نان، پچھنہیں ہوتا، آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں ناں تواس کئے گھبرارہی ہو، میں نے تمہار کے لفظوں کو بڑھ کرجس ساحرہ کا تصور تراشا تھا تم اس سے کہیں بڑھ کرنظر آتی ہو۔'' بشر نے سرکوشی کی آپ میری طرف مت ریکھیں، نازنین نے دھیمے سے کہا۔

" آپ جھے دیکھتے ہیں اور میرا دل دھڑ کنا

بھول جاتا ہے۔"

''آپ میرے ساتھ چل کے آئے ہیں اور میرا سارا وجود آپ کے قدموں سے لیٹنے کو بے تاب ہوا ٹھا۔''

" آپ نے جھے پکارا اور جھے اپنے ہونے ارآبا۔"

بین بین آپ کو چاہا میرے بس بین بین ا میں آج آپ سے ملتی یا بھی ناں ملتی ، میری محب کو وجود کی ایسی کوئی خواہش نہیں ، ہاں خواہش ہے کہ آپ کی محبت میں رل جاؤں، فنا ہو حاؤں۔'' ناز نین نے ہولے ہولے اپنی بات مکمل کی ، بشر نے بہت پیار سے اس کی ساری

افتیارخم کرگئی، تمہاری اوا تو میرے دل ہے جمرا افتیار نوں نے افتیار نوں نے افتیار نوں نے جمرا مجھے ہے افتیار کر دیا، بہت قواعد وضوالط بنار کے خصے ہے افتیار کر دیا، بہت قواعد وضوالط بنار کے خصے میں نے اپنی زندگی کے جن میں محبت نام کا جذبہ تھا ہی نہیں، پھرتم میری زندگی آئیں، بس الی تام کی اگری کے بیا اور تمہیں یا لیا، تم آئیں اک عجب الیا، تم آئیں اک عجب

دیوائلی، عجب جنوں، عجب خواہشیں اوڑ ہے، کہ
میں بھی تہماری محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا، دل
تہمارے ساتھ چند کھے گزرانے کے لئے ترویخ
لگا۔"

"آپ نے مجھی ایبا دل دیکھا ہے جس میں محبت نہ ہو۔" ناز نین نے ہولے سے بوچھا۔ "دنہیں نال۔"خودہی جواب دیا۔

"مردل میں محبت ہوتی ہے، دل بنا محبت کے قدا نے خلیق ہی نہیں کیا، اگر محبت نہ ہوتو دل دل نہیں ایک کھنڈر ہے۔"

''آپ بھی میرے دل میں جھا تک کر دیکھیں،کیسی محفل ہجائے بیٹھی ہوں،اک دیوتا کو اس کے آس پہ بٹھائے دیوانہ وار اس کی بوجا کرتی ہوں، اپنی ہستی اس کو دان کرتی ہوں۔'' نازنین نے اک چوری ٹگاہ بشر کے چرے پہ ڈالی اور دھیمے سے کہا۔

درخت کے اوپر ہرے جرے چوڑے چکے پوں کے ڈھیر میں چھے پرندے نے اپنی سرنکی آواز میں شایدا ہے پر نمی کو پکارا تھا کہ اس کی کمی کوکو میں اک شوخی ادابا تلین صاف چھلکنا نظر آرہا

اس کی اک لمبی کو ہے یوں جیسے وہاں اک عجیب ہلچل ہی پھیل گئی تھی، اک پہند درخت سے گرا، پنج پربیٹھی ٹازنین کے دو پٹے کے بلوپہآن عبشا، جیرت سے اس کے چیرے کے رکوں کو د مجھنے لگا۔

"اییا رنگ تو ہمارے اس باغ میں موجود مرارے کھولوں میں ہے کسی چھول کا ہیں۔"اس مرے کھول کا ہیں۔"اس مرے کھرے ہے نے نازنین کے پلو کومضبوطی سے تھا متے ہوئے سوچا۔

بشرنے اس نے کی طرف دیکھا، ہاتھ برحایا، نے کی محویت کوتوڑتے ہوئے اسے پکڑ

کرزمین پر پھینک دیا، ناز نین جو بیساراعمل بے دھیائی سے دیکھتی جا رہی تھی، اینے پلو کو دیکھنے گئی، جس میں پیدم ہی جیسے مانو بہت می روشنیاں کرنیں ٹاکی گئیں تھیں۔

کرنیں ٹاکی گئیں تھیں۔

بشرنے ہاتھ بڑھا کرنازنین کا ہاتھ پکڑا، نازنین کو یوں محسوں ہوا کہ جیسے اس کے سارے وجود میں دھاکے سے ہورہے ہیں اس نے بے ساختگی سے اپناہاتھ پیچھے کھینچا۔

اس عمل میں کہیں بھی سوچ نہ تھی، بس اک Reflex action ساتھا جوخود سے ہوگیا۔ نازنین کی آئیس جھکی اور وجود کسی نازک سیل کی مانند کانپ رہاتھا۔

" اس لحد موجود میں اس لحد موجود میں اک دوسرے کے روبرو، بید حقیقت ہے میری جان۔ "بشر نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔

بشرتو ہمیشہ سے چاہ جانا چاہتا ہے، دیوائلی کی حد تک، کسی کی ذات کامحور وہ ہو، کوئی صرف اس کی ذات کے گردرتص کرے، کسی کا دن وہ ہو، اور رات بھی وہ ہو۔

اک او نجی مندیہ بیٹھا وہ اپی دای کواپنے پاؤں میں پڑا دیکھے وہ کہتو دای ہنس پڑے وہ خاموش ہوتو دای روئے۔

خاموش ہوتو دائ روئے۔ بشر کوالی ہی محبت سے سکین ملتی ہے نال اور ناز نین کی محبت اسے اپنا سب کھے بنائے بیٹھی مخصی۔

بشركو بميشارز قى ، كانبتى ، گريز كرتى ، وقت ف ديكها، باته دين بوكى ، زم وگداز بدن اور دل لئے بوئے ، بوئے اے بكر بونؤں كواك دوسرے بين مرقم كرتے ہوئے ، ماهنامه دينا 2110 فرورى 2013

مامنامه حنا 210 فروری 2013

آنگھوں میں بیار چھیائے، جذبات کے اک طوفان کورو کنے کی تک دومیں حال سے بے حال ہوئی، گالوں سے لالیاں چھلکائی، الکلیوں کو پرلی مرور کی لوکیاں بی تو پیند آئی ہیں۔ مجر بھلاوہ اینے آپ کو کسے روک یا تا۔

نازین کے محبت جرے جملے، ان سے مسلتی دیوائی، سر چره کر بولتا جنون، اینا آپ واردین کی خواہش، بیسب برصتے بر منتے ہی تو اس کواک دن نازئین کو دیکھتے اس سے ملنے کا

としいっとういういけんははしばけるり سب چھرد کر دیا تھا اور نازنین کوآج آنا بڑا، یہ كيے ہوسكتا تھا كہ بشر بلائے اور نازنين شآئے، محبت کا خدایکارے اور محبت کی پیجارن نہ آئے۔ ہوا میں ایکدم ہی جیسے تیزی ک آئی گی،

نازئین نے سرے سرکتے ہوئے بلوکو دوبارہ سے سر پیٹکایا تو وہ کندھوں سے بیچے یاؤں

کلیری نیج آئی اور اس نے کے آس یاس کرے ہوئے بتول میں کھاس میں جیسے پھھ تلاشے لی۔ تيز تيز منه چلاتے، تيز تيز ادھرادھرد يلھے، نازنین کے یاؤں کے قریب آگراس نے سراتھا كرد يكھااورو ہيں ساكت ہوگئ\_

يا خدايا..... ايك پجارن ..... ايخ وجودكو یوں اک مقدس صحفے کی مانند ڈھانے سنجالے میسی ہے، سارے داز، سارے جیدائی اس بقل

نازنین کی محبت اور اداسی ایس بی هیں،

دهوب میں بیتھے بدن میھی سیھی حرارت جذب کر رے تھے کہ ہوائے جیسے بیدم ہی ایے ہونے کا احساس ولایا تھا اور آ چل اس کے ہمراہ اڑتے کو

اک درخت سے نہایت تیزی ہے اک

دھریے سے نازین کے انکو تھے کے ناخن کو پکڑ کر

میں کیتے ہوئے، وہ شاید جرائی سے اسے دیج رہتی لیکن درخت سے اک اور کلبری بہت تیزی ے اس کی طرف آئی، اس کے کان میں پھے کہا، شایداس کی محویت اس کے وجود بدکرال کرری هی کدمجوب این محت کی نظریں ان کا ارتکاز اس کی سوچیں ان کی برواز سب برصرف اینا حق

دهرے سے کھینجا۔

でっていかってんしろういっとう

- いととか

یوں جیے سارے بدن میں تاری سے کی

"محبت جادو کرتی ہے۔" نازین نے

" ہماری الگیوں کے ناختوں میں سائس

لیتی ہے، بھی شانے یہ سرر کھے ایوں ہولے

ہولے تنکنانی ہے، جاناں محبت ہو ہی جانی

ہے۔" نازنین نے کیکیاتے لیوں سے یہ جملے ادا

"لوشانے پررکھوناں۔"بشر نے ترہے

نازنین نے اک نظراس کی طرف دیکھا،

"جے جلدی سے واپس جانا ہے، آپ کو

اک عجب ی نظر، لا مج کتے ہوئے محبت لٹانی ہوئی

بس مجمع ديكهنا تها تال ..... ديكه ليا .... اور مين

اہے آپ کوروک مہیں یالی ..... چلی آئی ..... مر

اب والي تو جانا ہے تال چلو۔" بشر نے نے م

کوے ہوتے ہوئے اک سردمال کرم کرم

سے سے آزاد کی اور ایل جیز سے نادیدہ کرد

جماڑتے، ہاتھوں کی الکیوں کواسے بالوں میں

公公公

پشت کو بہت پارے دیکھتے ہوئے سوچے لی۔

ان كو ملنے كا ديكھنے كا يوں سننے كا بھى خواب ميں

بھی ندسوچا تھا، بال آج میرا ہونا کام آیا،میری

しいとしいろしい

واليس كيث كي طرف دونون شانيه بشانه چل

" آج کا دن میری زندگی کا عاصل ہے،

چلاتے ہوئے کہا۔

چرنظر جھکا لی۔

سمجھتا ہے۔ دونوں گلبریاں دم اہراتی کھلکھلاتی آگے میکھے بھالتی درخت کے اور جڑھ سیں درخت ہے پڑھنے سے پہلے وہ کلبری کردن تھما کراہے دیکھنا

"آوٌ نازنين، كينٽين كي طرف علتے ہيں۔" بشرنے کہا، نازین ہوئی می رای ۔ " چلنانہیں۔" بشر نے سر جھکا کر اس کے

چرے کو یک ٹک دیکھتے ہوئے کہا۔ " " بہیں مجھے کوئی طلب مہیں۔" ٹازنین نے

دھیم سے جواب دیا۔

''محبت میں ہمیشہ لذت کا کام و دہن ساتھ دیتی ہے۔" اس نے کہیں پڑھا تھا کیلن وہ لو محبت کی ابتدائی مزلوں میں سے اک مزل ہے، نازيين كى محبت تو تمام منازل تمام مدارج طے كر چلی هی ،ان سب سے ہیں اویر نہ کوئی خواہش نہ کولی احتیاج۔

بس اب تو جا بهنا تقااور جائے یا تھا، زندكى كواس كامقصدى جكا تفابشر دوبارهاس كے فريب بوكر بيضا\_

خاموی ان دونوں کے درمیان اکسمل اور ہامعنی تفتکو میں مصروف تھی، اک کھے کا وقف كيے بغير، سلسل تفتكو\_

بشرنے بازنین کے گوریس دھرے ہاتھوں كو بغور ديكها، بلكي ي كيكيابث تمايال تفي اس نے

میری روح ایے جس کم شدہ حصے کی تلاش میں بے قرار رہی تھی وہ مل گیا، میرا ہم زاد مجھ مل

نازنین کی جال میں یوں روسم یوں اس کے قدم اس کی دھر کنوں کے تال میل سے ملتے المرع تفكويارس مين م مو-

اور بشرادهرادهرد ميسة نازنين كاطرف بمى اك ہوں جرى جريورنظر ڈالتے ہوئے سوچ رہا

"باہر نظتے ہی بلوشہ کوفون کرتا ہوں، یہ سب بالیس کتابوں میں اور لفظوں کو سجانے میں ہی ایھی للتی ہیں، سر هویں صدی کی محبت (ہاں الله الله Proud feel عول على كون ہے جس کو یوں چاہے جانا پندنہ آئے )۔ پوشہ کو Hot spot ہواتا ہوں

ویلنوائن ڈے کے لئے اس سے بڑھ کرکون ک جگہرو کا Hot spot اور Hot کی پوشہ " مین، ہیں ہیں جارگاب اور کیک لے

لیتا ہوں، آخر باری باری باقی دونوں کی طرف جا كے بھى تو ويلنوائن وش كرنا ہے۔"

بہنا زنین اور اس کی محبت تو ..... ویے وقت اچھاکزراہاں کے ساتھ۔

ایک بات تو ہے جا ہتی ہے بھے، مربیسی عاجت، باتھ تک تو پکر نے ہیں دیا، نازین کوی آف کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس

في موبائل تكالا اورمصروف بهوكيا-آج ابھی بہت زیادہ کام بڑا تھا، اک مصروف ترين دن كزرنا تها آج بشركا، ويلنوائن ڈے تھا نال باری باری تینوں کے ساتھ مختلف مقامات يرويلنوائن ويمنانا تھا۔

公公公

به ست کتالی با تیس بی تو میس بوتس، مامنامه حنا 213 فروری 2013

مامنامه حنا (212) فروری 2013



الفرول سے دیکھ اور کے علتے ہو جمہوریت سے۔ 'دادا نظرول سے دیکھ جان نے ناگواری سے بیٹے اور لوتے کود یکھا۔ 'ماتھی اور اور کی کے دوبارہ نہیں ہے ۔ 'موس کی شان نہیں ہے ایک جگہ سے دو ہوں اور علیما بار دھوکا کھائے۔''اعیان نے لیپ ٹاپ کوللجاتی رکھی، وہ بھی آر

Jell College Min

اورا کلولی بنی ،ان کانیانیا شاختی کارڈ بنا ہے بیاتی میں مدینے کی افران کا بیان کا نیانیا شاختی کارڈ بنا ہے بیاتی میں مدینے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔

الکی کا سعادت حاصل ہور ہی ہے۔

الکی سعادت حاصل ہور ہی جا ہتا ہے کہ علیما اس کی ہوری ہے۔

ہوری کا ہر فرد ہی جا ہتا ہے کہ علیما اس کی ہوری کی مارٹی کو دوٹ دے۔

الکی مارٹی کو دوٹ دے۔

دادا جان (انتخاب احمد) اسے ہر روز جہوریت کے نوائد پر 200 لفظوں کا مضمون ضرور سناتے ہیں بیدا لگ بات ہے کہ اس کے سلے بچونہیں پرتا، پاپائی طرح وہ بھی کرکٹ کی شوقین ہے 1992ء کے ورلڈ کپ کی ویڈ بوز وہ بار ہاد مکی چکی ہے پاپائی ہدایت پر کیونکہ وہ جا جے بار ہاد مکی چکی ہے پاپائی ہدایت پر کیونکہ وہ جا جے ہیں کہ گھر میں سب سے زیادہ ووٹرانی کی پارٹی کے ہوں۔

دوسری طرف بڑا بھائی اور پچااے لیپ ٹاپ دکھا دکھا کراس کا دل للچاتے ہیں۔ 'علیھا لیپ ٹاپ ہیں لینا کیا؟''جب ما اور با پا اے اپنی اپنی پارٹی کی جھوٹی تجی تعریفیں ساتے ہیں شایان گھر کسی کونے سے برآ مدہوتے ہی ضرور یو چھتا ہے۔

''اگر میری بارتی جیت گئی تو میرا وعدہ ہے میں تہیں لیپ ٹاپ ضرور دلاؤ نگا۔'' دادا جان اکثر پوتی کولائ دیتے ہیں۔

"و وه وعده بی کیا جو وفا ہو جائے۔ وجاہت فی مسکراتے ہوئے باپ کودیکھا۔ "اور وعدے کوئی حدیث تھوڑی ہوتے ہیں۔" شایان دادا کے فیورٹ لیڈر کا جملہ دہرانا میں۔" شایان دادا کے فیورٹ لیڈر کا جملہ دہرانا براؤن گیٹ والے بنگلے کی جھت کے چاروں طرف رنگ برنگے جھنڈے بندھے ہوئے ہیں، ہر جھنڈا کسی نہ کسی ساسی پارٹی کا ہوئے ہیں، جول جول الکیشن ساسی پارٹیوں کے عام میں جول جول الکیشن قریب آرہ ہیں تول تول سب برجوش ہو ہیں کہ انہی کی پارٹی جیتے گی، آیئے آپ کو گھر کے بھی لوگوں سے بات کی ہارٹی کہ انہی کی پارٹی بات ہیں۔

ان سے ملئے بدانتخاب احمد ہیں ان کی عمر باسٹھ سال ہے بدجمہوریت کے حامی ہیں ان کا خیال ہے کہ جمہوریت بہترین سیاست ہے (اور بہترین انتقام بھی ، اب بہبیں معلوم کہ بدانتقام کس سے ہوام سے ....؟؟)

ان کی بہوکور معراج احمد بھی ان بی کی طرف جمہوریت کی زبردست حامی ہیں البتہ معراج احمد بھی البتہ معراج احمد اپنے والد اور بیوی کے بخت مخالف بیں، وہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمائے کے بال بین اور کرکٹ کے بے حد شوقین ہیں ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا اعیلان ان سے ممل انفاق کرتا ہے، جبکہ بڑا بیٹا شایان اپنے پچا وجا ہت کی بیوی ماریہ کے خیال میں بھائی وجا ہت کی بیوی ماریہ کے خیال میں بھائی کی یارٹی بیٹ ہے۔

کی پارٹی بیسٹ ہے۔
''ساتھی ..... مظلوموں کا ساتھی۔'' وہ گھر
میں اکثر ہی گنگناتی رہتی ہیں۔
میں اکثر ہی گنگناتی رہتی ہیں۔
(سسرالیوں کوجلانے کے لئے)
یہ ہیں علیما معراج احمد کی سب سے چھوٹی

یں۔ حایان دادا ہے۔ سب سے چھوٹی نہ بھولا۔ مامنامہ حنا (210 فروری 2013

نظروں سے دیکھتی بہن کو سمجھایا۔
"ساتھی ..... مظلوموں کا ساتھی۔" ٹرے ہاتھ میں لیے مارید چچی ڈرائینگ روم میں داخل ہوس اورعلیھا کی فیورٹ ڈش اس کے سامنے رکھی، وہ بھی آج کل سب کی طرح علیھا پر واری

صدتے ہیں،علیما عجیب مشکش کا شکار ہے، وہ ایمانداری ہے کیونکہ سب ہی جھے پیے دیں اس ساری صورتحال سے بے حدیر بیثان ہے، اگر " پھر بھی شخو می فراڈ ہے ہے ایمانی ہے۔" ماما کی یارتی کوووٹ دے دیا تو بایا، جا چو، جا چی عليهائے افسوس بھرے کہے میں کہا۔ اور دونوں بھائی ناراض اور اگریایا جا چوکی بارتی كوووث دے دياتو مماء دادااور چيكى ناراض\_ "آج تک مارے ساستدان نے بھی تو ہارے ساتھ فراڈ ہی کیا ہے تاء 65 سال بہت "شخو!"عليهانے كن مين آكر كھركے ہوتے ہیں کسی ملک کی تقدیر بدلنے کے لئے، واحدنوكركو يكارا چائدہارے بعد آزاد ہوا تھا مرآج کہاں ہے ا گرگویکارا۔ نام تو اسکاسلیم تھا گروہ خود کو مغلیہ شنرادہ کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم .....ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں "تم كے دوٹ دو ك؟" شاید، بیروزگاری، رشوت، مهنگانی، دہشت "ميرا تو آپ کو پيته ای ہے چھولی لي لي ، كردى، ان سب نے مارى كر توڑ دى ہے، مجھے کوئی سای بارٹی پندہیں ہے بس اپنا تو یہ م اور نام علی جرے اور نام علی ج اسائل ہے چلواس طرف جس طرف کی ہوا ہو۔ مختلف تھے باقی ان سب نے مارے ساتھ میتخوشایدسیاس لونوں سے بے حدمتا شرتھا۔ سلوک تو ایک ساہی کیا ہے،سب نے اپنے اپنے "كيامطلب؟" ایداز سے ہمیں لوٹا ہے۔ "علیما جرت سے گنگ "مطلب وطلب يجمينين في في جي، يا يج تھی وہ اتناسنجیدہ تو بھی ہیں ہوا تھا۔ " آپ کو بتاؤل چھوٹی کی لی ہم جار بھائی ہزاررو یے معراج صاحب نے دینے کا وعدہ کیا ہے تین ہزار بوی تی تی دینے کو کہدر ہی ہیں، تین تھ، براباب مارے بین میں ہی مرکباتھا میں ہزار ہی وجاہت صاحب دینے کا کہدرے ہیں نے بہت محنت سے اسے چھوٹے بھائیوں کو رد هایا، سولہ جماعتیں ردھنے کے باوجود میرے اور مارید لی لی نے دو ہزار کی آفر کی ہے۔ " پھر .... پھرتم کیا کرو گے؟"علمانے بھائی کونوکری مہیں ملی وہ استیشن کے پاس مجلوں بے چینی سے بوجھاءاسے اپنی اور شیخو کی ہجوئیشن ک ریوهی لگاتا ہے اس نے غصے میں آ کرائی سيم لك راي عي-و گری کو آگ لگا دی۔"علیما حق دق سے اے "كرناكيا ك لي جي الى جي الله د کھرائی عی۔ لے کر ایک آزاد امید وارکو ووٹ دے دونگا۔ " ميں ان 65 سالوں ميں كيا ملا ہے لي لي شیخو نے مسکراتے ہوئے کہا تو علیھا اس کی جالا ک جى؟" و هسواليه نظرون عصابهما كود مكيور ما تفا--よりいしん "ميراتيسر \_ تبروالا بحائي بم دهاكے ميں "تم سب كي ما ته فراد كرو ي؟" مارا گیا اورسب سے چھوٹا لی اے کرنے کے بعد علیمائے افسوس سے اسے دیکھا۔ شہر کی سر کیس نا بتا ہے تو کری نہیں ملتی اس کو، ہمیں "لي لي جي فراولوت بهوتانا جب مين ايك كيا لما ان 65 سالول يلى؟" ے پیے لے کر دوسرے کو ووٹ دیتا بیاتو قل " بھی بھی تو دل جا ہتا ہے اس عظیم انسان

2013 300 210

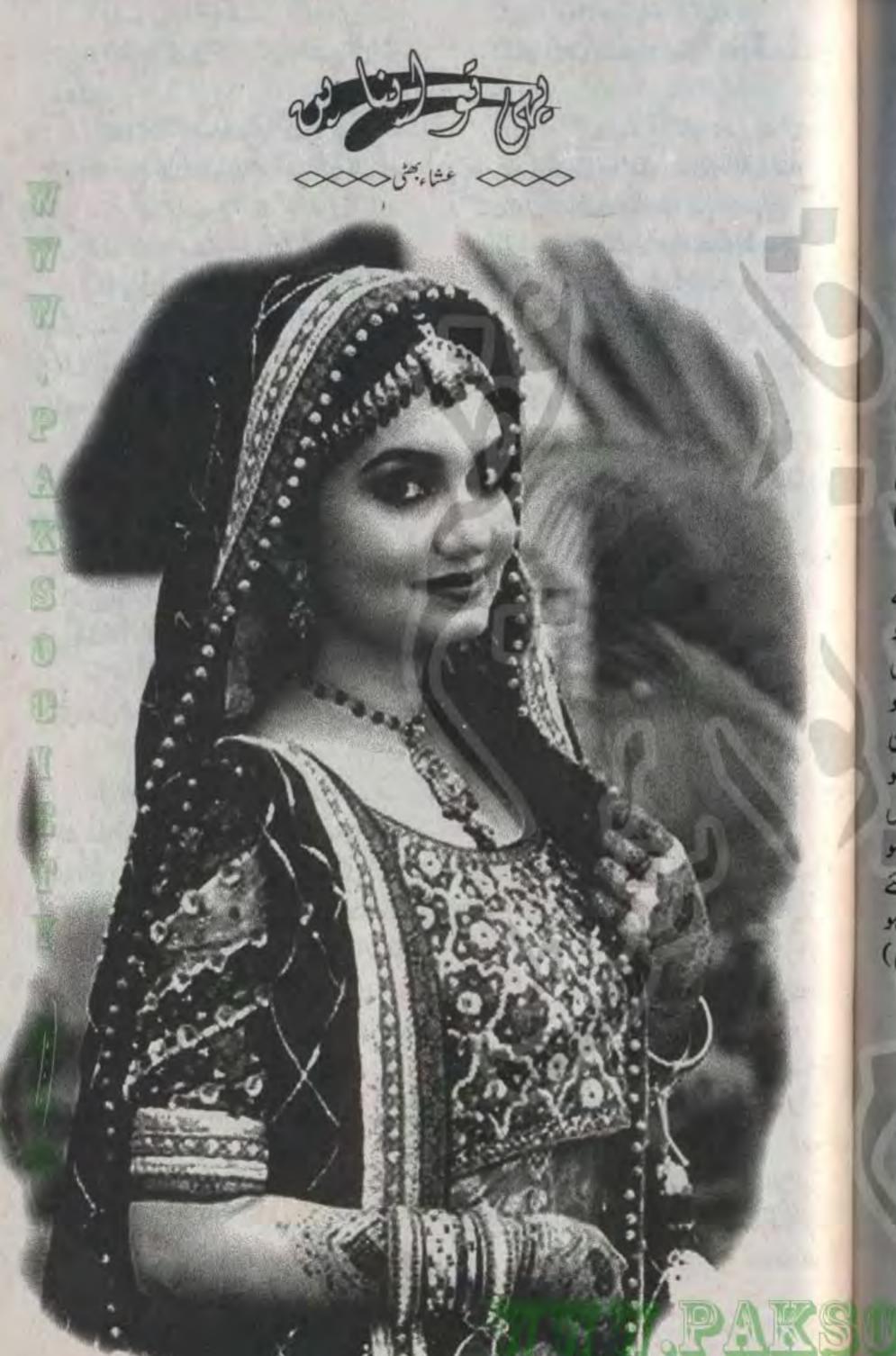

المان تھ، چھاورشایان اپے لیڈر کے تھیدے برا صدرے تھے۔

'' '' پایا اور اعیان اثل انداز میں کہدر ہے تھے، پچی کی آواز ان اثل انداز میں کہدر ہے تھے، پچی کی آواز ان سب آوازوں میں دب رہی تھی مگر وہ چلا چلا کرا ہے لیڈر کے حق میں بول رہی تھی۔

کرا ہے لیڈر کے حق میں بول رہی تھی۔
علیما زا کی نظر ان سب کو دیکھا اور اسے

علیمانے ایک نظران سب کود یکھا اور اپنے کرے کی طرف چل دی۔

"فداكرے كه مه بى جيتى كوئى ايبالخص آئے جوميرے ملك كوسنواردے، جےاحباس موكه يه ملك بم نے برى قربانيوں كے بعد حاصل كيا ہے جے احباس موكه اس باك مئى ميں لاكھوں شہيدوں كالہو ہے۔"اس تے ليوں بردعا

خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر اک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال کو مدا کرے کہ میرے اک بھی ہم وطن کے لئے خدا کرے کہ میرے اک بھی ہم وطن کے لئے خدا کرے کہ میرے اک بھی ہم وطن کے لئے حیات جرم نہ ہو زندگی دبال نہ ہو حیات جرم نہ ہو زندگی دبال نہ ہو رائیں)

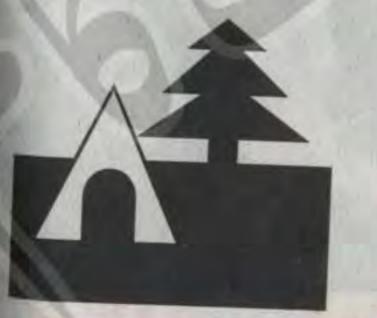

کی قبر پر جاؤں اور اس سے سوال کروں کہ کس
لئے الگ وطن بنایا تھا؟ کس لئے ہمیں استے
حسین خواب دکھائے تھے؟ گرشاید اس کا بھی
کوئی قصور نہیں ہے اسے زندگی نے موقع ہی نہیں
دیا اگر آج وہ ہوتا نا تو ان فکھ لیڈروں کوڈ نڈ ب
مار کر ملک سے نکال دیتا ان کی حفاظت کے لئے
تو ہزاروں کی نفری استعال ہورہی ہے اورہم .....
کون دے گا؟ ''شیخو کی آ تھیوں میں آنسو تھے،
علیھا افسر دہ تی اسے دیکھ رہی تھی اس نے بھی کسی
علیھا افسر دہ تی اسے دیکھ رہی تھی اس نے بھی کسی
مرا تا رہتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کوئی

دوگر پھر بھی بی بی بی بی بی برامید ہوں کہ نظام ضرور بدلے گا، جب زیادہ اندھیرا ہوجائے توسیحے لینا چاہیے کہ مجھ لینا چاہیے کہ مجھ دوالی ہے ہم نہیں تو ہماری آنے والی تسلیس ضرور اچھے دن دیکھیں گی یہ شیخو نے کندھے برر کھے رومال سے اپنے آنسوصاف کرتے ہوئے کہا، علیھا کے ذہن میں فوراسوال اٹھا۔

''تم کتنا پڑھے ہوئے ہو؟' ''میں پڑھانہیں کڑھا ہوا ہوں بی بی جی۔' شخونے اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے کہا۔ ''کیا مطلب یہ چھوٹی بی بی کہ میں وقت اور ''مطلب یہ چھوٹی بی بی کہ میں وقت اور حالات کی چکی میں اتنا پس چکا ہوں، اتنا تجربہ حاصل کر چکا ہوں کہ اگر آج میرے پاس جعلی خاگری بنوانے کے پیسے ہوتے تو میں وزیر اعظم ہوتا۔' شیخونے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوتا۔' شیخو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیھا بھی اس کی بات پرمسکرائی، مگر اندر

علیها بھی اس کی بات پرمشرائی، مراندر اس کا دل رور ہا تھا، اپنے نظام پراپنے ملک کی حالت اور ماما اپنے قائد کی تعریفوں میں رطب

مامنام حنا 218 فروري 2013

واند دھڑا دھر سٹرھیاں چھ کر اوپر آتے ہی ایک سالس میں جملہ بول کر واپس جانے کو

اے پہت تھا وہ مزید پھھ دیریہاں رک کی تو ج الرار دادی اور اس کے درمیان مور بی عی وہ بھی اس میں لپیٹ کی جائے کی اور جوایا ظاہر ہے ادهار اس نے بھی مہیں رکھنا، لبدا خواتخواہ الجكرے سے بہتر ایے حالات بیدا نہ ہوتے

"نه میں یو چھتی ہوں تیری ٹرین چھوٹی جا رای ہے۔" داوی نے کھرک کر ہوچھا، جب کہ دادی کی بات پر ارحم کی ملی چھوٹ گئی، اس نے کور کر ارحم کو دیکھا، اس سے پہلے کہنگ بحث چیرلی دادی نے اسے وہاں سے بھگانا مناسب

" م چلوہم آتے ہیں۔ اس نے بی اچھا کہ کروایس کی راہ ل۔

خلاف توقع کھانے کی میزیر نہ تو وہ سی سے الجھا اور نہ ہی بدمیزی کی، بلکہ سب سے پہلے کھانے سے فارغ بھی وہی ہوا تھا۔

"الله تيراشكر-" وانبه نے ول ميں سكون كى

"دادی میں ذرا ماموں کی طرف جاریا اول " بغیر کسی کی طرف ریکھے وہ دادی سے

«دلیکن بیٹا اس بیتی دو پہر میں کیا ضرورت ے جانے کی رات کو چلے جانا۔" تمینہ بیلم سے ربانه کیا تو بول برس، اگرچه به مدردی ساس کو المانے کے لئے ہی گئی۔

"میرے لئے کی کویریشان ہونے کی قطعی مرورت مبیں۔" وہ تفحیک آمیز انداز میں ہنس کر الااورمرعت سے باہرنقل کیا۔

"ای آب کوکیاری ہاس بدلمیز کے منہ لکنے کی خواتخواہ بے عزلی کروالی ہیں۔" وانب مارے غصے کے کھول رہی تھی جبکہ تمینہ بیلم بغیر چھ کے برش مینے لگی ،ان کا مقصد بورا ہو گیا تھا۔

ارم بین، ی سے مال باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا، اللہ تھالی نے دادی کوشاید ای لئے کبی عمر سے نواز اتھا کو پوتے کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اس کھر میں نواز صاحب اس کے چیا ان دنوں ملک سے باہر تھے، جب کہ یا کتان لوئے تو ہمراہ تمینہ بیکم اور چھولی وانیہ بھی ساتھ محيس، جب نواز صاحب پاکستان آئے تو ارحم اب چھوٹا بچہ بھی نہ تھا بندرہ سالہ ارحم وقت سے سلے بھدار ہو گیا تھا، دوسرا دادی کی بے پناہ محبت نے اسے اعتادی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔

الین نواز چیا کے آتے ہی سب سے نا کوار تاثر جو يرا وه بيقها كيدادي كي توجه اس كي جانب ے قدرے بث کئی ھی، برسوں بعد آنے والے بیٹے کی محبت نے ایہا جوش مارا کہ وہ ہر کھداب سے کی محبت میں ڈولی نظر آئیں وہ اینے بڑے بينے فياض كى وفات كوكہاں بھول ياتى تھيں، وہ تو ارحم كا دم تها كدامبيل جينے كا حوصله ملا اور اس هي ی جان کوسنے سے لگا کرائے اندر جینے کی ہمت پیدا کی، ورنه فیاض کی حادثانی موت اور پھر جوان بہو کے چل سے کا منظروہ بھی بھی تو بھول

نواز برسول بعد وطن لوئے تھے اور انہول نے لندین میں ہی یا کتانی فیملی کی اڑ کی سے شادی كر لى تھى، اب جَبِّدا يك دى سالە بچى كئے وہ وطن لوئے تو دادی چھی جارہی گی۔

ارهم بيسب بھي كواراكر ليتاكه ببرحال وه اس کے باب کے بھائی تھے، کیلن تمینہ بچی کا

''اجھا!''وہ استہزائیا نداز میں بولا۔ "ارحم! كيول كرتے ہوايا؟" وه دكھ سے

"کیا؟" اس نے آنکھیں بند کے ہی روچھا، چند محول کی خاموتی کے بعد اس نے آ تکھیں کھول کر دادی کود یکھا۔

"زیادہ انجان بننے کی ضرورت مہیں ہے۔" دادى كھوركر بولى، وەبىس كرامھ بىھا۔

" آپ کونی موقع جانے ہیں دیتی این سينے كى سائيڈ لينے كا۔ " دادى كا باتھ بكر كروه

" بكومت، جھے تم دونوں بى بے حدى يز ہو، دونوں سے بی بے پناہ بیار ہے۔ ادی اس كالم ته جهنك كربولي-

"خراب سای بیان تو نه دیں۔" وه

"كب سدهرو يحج" دادي جفنجطا كر

"افوه آب مينش كيول ليتي بين" اس نے دادی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، دادی اے دیمی کررہ کی۔

" صح تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔" دادی نے بات پر لنے کہا، کیونکہ وہ جاتی تھی کہ اس موضوع يروه بھي اس كى رائے نہ بدل عيس

" كيول خريت مي؟ جو مامول نے فون كما؟ "وه في المرت ع بولا-

"مال، بس تمهارا يوچه رے تھے اور كهد رے تھے بہت دنوں سے ان کی طرف کے ہیں

"دادى! اى يوچه راى بين، كهانا ادهر کھائیں کی یا ڈائننگ تیبل پر سب کے ساتھ؟'' "أف يه لودشيرنگ " اجهى اس نے استرى استيند بررهي بي هي كه عين وقت برجل دغا

سلینہ بوا! آپ سے کہا بھی تھا کہ بایا کا سوٹ جلدی پرلیس کرنا ہے، مکر آپ پین میں لکی رای، جریر بھی خراب بڑا ہے کیا کریں؟" وہ یاس کھڑی سلینہ بوا سے مخاطب ہوکر ہولی۔

"واند لی لی میری آنکه در سے ملی تی آج تو میں نے سوچا سلے ناشتہ تیار کر لوں صاحب لوكوں كے لئے۔" عين بوانے رسانيت ے

اب كيا مو گا؟" وه فكر مندى سے كويا

" بھے لگتا ہے کہ ہم لوگ حتم ہو جا میں کے مرلود شیریک بھی حتم مہیں ہو کی ،حکمران بدلتے رہے ہیں، مرسائل جوں کے توں ہیں، کیا ہوگا ''اجھا خیر! آپ چلیس ناشتہ لگا میں۔'' وہ

الہتی ہوتی کرے ہے باہر تکل کئی۔

لی دنوں کی بو کھلا دے والی کری کے بعد رات کے پچھلے پہرموسلادھاربارش نے ایاریک جمایا، سنح ہر شے تھری تھری تھی مئی کی جینی جھینی خوشبو ہرسو چیلی ہوئی تھی ،آسان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہرسو تھنڈی مھنڈی ہوا چل رہی تھی رت متانی ماحول برعجب ساسحرطاری کیے ہوتی هی۔ وہ دادی کے مخت پر دادی کی کود میں سر ر کھے آنگھیں موندیں لیٹا ہوا تھا دادی اس کے بالوں میں دھرے دھرے الگلیاں پھیررہی تھی اورساته ساته سمجها بھی رہی تھی۔

"مت تک کیا کرو کھر والوں کوسب پیار "-こんいこう

مامنامه حنا 220 فروری 2013

ماسات حدا (271) فروری 2013

روبداے کھ عجیب سالگا اور انسان اینے رویوں سے پیچانا جاتا ہے، نواز چھا بھی تواسے پیار سے نہ ملے تھے،جس کا احساس اے دادی نے دلایا تھا کہوہ بالکل تمہارے باباجے ہیں۔

تمیینه پچی کی دور پارکی ایک کزن جوای شهر میں رہتی تھی ان کی آمد ورفت بوھتی ہی چلی گئی اورساتھ میں دادی کی مصروفیت بردھتی کئی اور ارحم اكيلا موتا چلاكيا، اس كى طبيعت مين چرچراين، ضد، غصہ جیسے عضر آپ ہی آپ بیدا ہونے لکے اس برتواز بچائے اس کی ذات میں عیب تکالنے شروع كرديے تھ، وہ بلاوجہ سے اسے روكنے تو کئے گے، پھر آہتہ آہتہ کھر کا سارا نظام خود بخود چیا بی کے ہاتھ میں چلا گیا پھرتو جسے روتین ای بن لئی، اس کے ہرکام میں عیب تکا لئے کی اپ كيول كيا، بدكيول بيس كيا، بدكرو، وه ندكرو، وغيره وغيره وه بال بن كرره كيا\_

ہروفت کی ڈانٹ کھٹکار نے اے ضدی بچه بنا دیا ،ای طرح وه بچین مجلا مگ کرنو جوانی کی حدود يرآ كفرا بوا، اب تك ايك ايك بات كوجى نه بھولا تھا اے سب از برتھا۔

公公公

"دادی میری مجھ میں اب تک میں آرہا کہ کل ندااور اربیہ کوبس شاپ ہے کھر کس نے ڈراپ کیا تھا، وہ تو یہی بتا رہی تھی کہ تمہارا کوئی كزن ہے، نام پوچھا تومكرا ديا اور بيكه بہت سارٹ اور ہیترسم ہے۔ "وہ دادی کے بالوں میں اللاتے ہوئے دادی ہے بائیں جی کرنی جانی تھی اورمعلومات فراہم کرتی جارہی تھی۔

"موسکتا ہے کہ ارجم ہو۔" دادی نے چشمہ درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ " بیں ہیں ، انہوں نے سیجی بتایا تھا کہ میرا وہ کڑن بردا خوس مزاج ہے۔ 'طنز بیانداز میں کی

100

ائی رہے" ہیں" ارحم کے دل کے بار ہوگئ مروہ خو ير قابويا تا بهوا وهمسكرا كرخوب بشاش كيج ميس وه دادی کے قریب بیٹے کر بولا۔

اوقات میں رکھا ہے اور ایک معمولی فرم میں ملازم

"دبيلومحرمه! صرف اس كفركاميس بلكددادا

کی بوری جائیداد کا حصہ داران کے بینک بیلنس کا

بھی ایک ایک یانی کا حساب لوں گا مجھیں۔"وہ

مسعل ہو گیا تھا، ایسے میں دادی نے ہمیشہ کی

طرح ج بحاد كروانا جا بالميلن بات برهتي جاربي

ھی،اتنے میں تمینہ بیلم بھی آگئیں، پہلے پہل تو

انہوں نے بھی دونوں کو جیپ کروانا جا ہا کیلن ارحم

ل سل زیادنی برزیاده دیر خاموش ندره کی،

لیکن ارجم پھر بھی کائی تھا ان دونوں کوزیج کرنے

کے لئے، دادی علیحدہ فلر سے ہول رہی تھیں ، اگر

الے میں نواز آگیا تو معاملہ مزید خراب ہوجائے

شام کو یکی نے خوب مصالحہ لگا کر تواز

صاحب کودو کی جار بنا کربتا نیس وہ تو ان ہے بھی

زیادہ بھرے اور این والدہ کے پاس جا پہنچ

جنہوں نے بردی مشکل اور حیلوں بہانوں سے ارحم

كواس كے مامول كے كھر ججوايا تھا، نواز صاحب

فوب لعنت ملامت كر يكنے كے بعدائے كمرے

دوسری طرف ارتم تھا تو وہ چھا کی

زیادیتوں سے مزید بھر کررے کیا، لمب بھی جو

یک نا جانے سی مصلحت کی بنا پر شفقت بری بھی

هيں ، تو وہ مزيد آگ بكوله ، وجاتا وہ جان بوجھ كر

الله بيداكردياكهوه عك آكريملي بيلى

ين جاني ، رات كو جب ارحم جب والبس كفر آيا تو

لهر کا ماحول خاصا بدلا ہوا تھا پورا کھر سانے کی

"جریت تو ہے دادی؟" حسب عادت وہ

"ہال جریت ای ہے۔" دادی نے اے

وادی کے یاس چلاآیا۔

میں واپس علے کے۔

ہو۔ 'وہ دانستدرکھائی سے بولی۔

" بوسكتا ب دادى وه شرافت مو، ان كى والده محترمه كى كزن كابينا ان كاخاله ذاد جود كي اس کی طرف ہاورلگتا ہے جھے دیکھریا ہے۔ "ارح!" وهارے عصے کے بیلی-

" بولو، انار کلی کیا فریاد ہے۔ " وہ دونور المليس ساركرنقر يأليتنا موابولا-

" كيول لات مو هر وقت بهي بمار محب ے بات کرلیا کرو۔ ' دادی بصحیطا کر بولی، ای تمام تر کوششوں کے باوجودوہ ناکام رہی تھی،ان دونوں میں اتفاق بیدا کرنے میں۔

"واه، دادی آب بھی کیا چکے سا رہی ہیں۔" کیل کی سیشی کا ڈھلن بند کرنی وانید دانستہ

"قامت کے آثار ہیں دادی بزرکول ف تصیحتوں کو چکلوں کا نام دیا جارہا ہے۔'اس نے دونوں طرف آگ لگانی جا ہی۔

"م این کبو، جب ای، دادی اور میرے مایا کے ساتھ بحث کرتے ہو، بدلمیزی کرتے ہو جاہلوں کی طرح۔ "وہ دانت کیکیا کر ہولی۔ " تم تنيول مير ع حقوق غضب كرتے مو مرے سے یہ سان بن کر بیٹے گئے ہو۔"ال

في معروده ليح من يهنكاركركها-

ووتم بھی انسان مہیں بن سکتے لکھوا لو مجھ ے - وہ استہزائے انداز میں بولی۔

"جي بان، انار هي سيشرف تو آپ ك والدين اورآب كوحاصل ع، كيول دادى؟ و خوانخواه في مين داري كوهيني لكا\_

رکھائی کامظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔

"اس کھر ہیں حصہ دار ہونے کا اتا وہ ے، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مہیں تہاری

يريثان كرنے سے بہتر مجھا كه اسے کھ نہ بتا نیں کین وہ بچہ نہ تھا آتے ہی مجھ کیا تھا کہ بیہ غیر معمولی خاموتی بتارہی ہے کہ طوفان آ کر گزر

ا کلے روز آئی سے والی پر دادی کو بے حد خوش دیکھ کروہ جران ساہو گیا ،اس کے پوچھنے ے سلے دادی نے اسے بتایا کہ دادا جان کی سیجی ہے بچوں سمیت نیوزی لینڈ سے یا کتان آئی ہونی عی اور وہ چھروز ان کے یاس آ کر تھبریں لئيں ورآج بي وہ لوگ يہاں بھے رہے ہيں، دادی تصور کی آئے سے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر 一をじかいから

"دادی! میں نے اویر والے بورش کے دونوں کرے صاف کروا دیے ہیں۔" کیڑوں ے کرد جھاڑنی وانیہ سٹرھیاں ارتے ہوئے

بولی-"جیتی رہومیری بچی-" دادی مزیدخوش ہو

الی، توارم نے براسامنہ بنا کراہے دیکھا۔ آخر كار سيس اور جس ايخ اختيام كو پہنجا، فاطمہ آئٹی اینے دوعدد بچوں کے ساتھ آن المجيس، برى بني فوز ساوراس سے چھولي افراء جو واندى جم عرهين ، كلورى ك دريين وهسب يول ھل کے تھے، کویا برسوں کی شناسانی ہودادی مارے خوش کے علی جارہی تھیں، وانیہ بھی خوش تھی کہ چلو مینی مل جائے کی جائے تک جائے تھوڑے ہی دنوں كے لئے بى مى بلد چھ دن تو وانيہ نے كالج ہے چھٹی کرنے کا بھی سوچ کیا تھا ان لوگوں کی آبد کا ایک فائدہ سمجی ہوا کھر میں آئے دن جو کشید کی رہتی تھی وہ حتم ہوئی تھی۔

"آج كہيں گھومنے نہ چليں؟" وانيانے

ال كآئے كا كے چنددن بعد پين س كا-"ال واقعي موسم تو اجها ہے۔" فوزيه جي کھو منے کی شوفین تھیں لہذا بردی جلدی راضی ہو

" کوئی ضرورت نہیں، آندهی کے آثار ہیں۔''ارحم کو کسی کی خوشی کوارا نہ ھی، حصوصاً وانبیہ کے چرے سے بلتی خوتی جوان لوکوں کی آمد سے بر و کی عی ، اے وہ بہی ہی فرصت میں تو ج لیما

"ارے واہ ارقم بھائی! آپ تو ڈر پورک نظے،آسان برکالی کھٹا اور بادلوں سے گھبرا گئے۔ فوزيه آسان ير اكا دكا بادلول كو ديمي موع

"محرمديد ياكتان بيهال كيموسمول كے رنگ بچھ اور بى ہوتے ہیں۔ ' وہ وضاحت

" يہاں ہارشوں كے بعد كھنے كھنے مانى كھرا ہو جاتا ہے، سر کول اور کلیول میں بے پناہ سیجر چوہیں گھنٹوں کی لوڈ شیڈیگ کیا خاک مزہ آئے

"واقعی" فوزید یقین اور بے مینی کی كيفيت ميں ارحم اور وانبيكود يكھا۔ " ليجي كهو من كى بات تو واى كى واى ره

كئي-"اقراء خاصى بور مورى عى-" چلو بھتی کیا یاد کرو کے کسی تحی سے بالا برا تقامیں گاڑی نکالتا ہوں تم لوگ تیار ہوجاؤ۔ 'ارحم خور بخو دراصی ہو گیا۔

" سلے جانے کی لیں، جانے تیار ہے۔" وانبيكونا جات موت بھى ارحم كومخاطب كرنا يرا۔ " كس في بنائي ع؟" خلاف توقع ارحم

نے رسانیت سے او چھا۔

M

"میں نے۔" وائیداس کی زی پر قدرے

رورو کر تھک کی تو دادی کے کرے میں آ میسی دادی نمازے فارع ہوکرای کے باس آ بيهی داشيه كا ستاچېره ادرسوجی آنهول كو د مله كر دل دہل سا گیا۔

كيا؟"اس في حض سر بلا نے بداكتفاكيا۔ "دادی!ایا کول ہوتا ہے کہ ہم کولی سطی نہ کریں چر بھی ہمیں سزا ملے بلاوجہ کی اذیت ريخ والے كيا خودمطمئن رہتے ہيں۔" وہ ايك ساتھ کی سوال دادی سے کر رہی تھی، وہے بھی بہت دنوں بعد موقع ملاتھا اے دادی کے ساتھ

الليے بيتھنے كا ورنہ جب وہ كائے سے آلى تو ارحم آس سے آچا ہوتا اور آئے ہی دادی پر قبضہ جما لیتا وه دادی پر یون این ملکیت جماتا که کویا کونی اوران کے ساتھ بیٹھ کیا تو وہ اے زندہ زبین میں

" تال ميري كزيا! روتي ميس، وه بن مال باے کا بجہ ہاور ذراخردد ماع کا ہے، تو ہی جب ہوجایا کرآ فرکوتیرا سگا تایازاد ہے۔ "دادی اے یارے جھانے لی۔

"كيا ہوا ميرى في ارحم نے کھ كہا ہ

"اور جو آج ال نے سب کے سامنے مرى عزت دو كورى كى كركے رك وى \_ وه بولتے بولتے اس كا كله رنده ساكيا تھا، آسوخود بخوداس كى أنكھول سے المرے حلے آتے۔

"میں اے مجھاؤں گی۔" دادی بارے اس کے آنسو او چھتی ہولی بولیں۔

" كونى ضرورت ببيل منجهانے كى اور بھلاوہ مجھنے والا ہے۔ 'وانیدانسر دہ ی ہوکر بولی۔ " يه مجھ بوجھ كى صلاحيت ظاہر ہے صرف م میں ہاور بانی سب تو اس نعت سے مگر محروم ے ناں؟ 'ارتم جو ہارش کی وجہ سے سب کو لے کر جلدی کھر آگیا تھا اب نا جانے کے سے

كرے ميں داخل ہوكر ان كى تفتكوس رہا تھا، وانبيك تو ہوش اڑ كئے۔ "وانبيكى بحى اليم كس خوشى ميس دادى سے میری شکاسی لگاری هیں۔ "وہ دندنا تا ہوا اس

وانیہ نے مہمانوں کے خوف سے نور م كرے سے نكلنے كا سوجا ورند ابھى اچھا خاصا دُرامه شروع مو جانا تھا، يهي سوچ كروه سريث بھا کی ،ارحم اور دادی سکرا کررہ گئے۔

الهي ج وه عاما تي يوع بعي كالح كے لئے تیار ہوئی، ڈائینگ میبل پر جیران کن منظر اس کا منتظرتها، ارحم خوب بشاش بشاش مود مين فاطمه آئی اور دادی کے درمیان میں بیٹھا ہس رہا تھا، غالمًا فاطمه آئى اپنى بيئيوں كے بارے ميں چھ بتا ر بی طیں ، س پروہ ہس رہا تھا، کتنا عجیب لگ رہا تھا بنتے ہوئے وہ لوگ تو عادی تھاس کے غصے ہے جرے چرے کود مکھنے کے جس پر فکر وطنز کے علاوہ کچھ نظر مہیں آتا تھا، بلکہ ایک حد تک وانبيكواس كايون خوش مونا اجها لكا وه اس كا احرام کرنا عامی هی ایک جیازاد کی حشیت سے وه اس کوعزیز تھا۔

"كياسوچ راى موواني؟" نوزىيات يول مكنكى بانده كرد يكھتے ياكر بولى-" بهول چھ بیس ناشتہ کر چکے تم لوگ؟" وہ فوزیہ کے پاس کری تھیٹ کر بیٹی گئے۔ "دونہیں بس شروع کیا ہے ابھی۔" "تم کالے جارہی ہو؟"اس کے یو فیفارم پر نظردورات بوع وزيدبول-"بال اراده تو کھالیا ہی ہے۔"وہ سرائی

" و آج کاکیا پروگرام ہے؟ "ارتم نے کویا

اورائے لئے جائے بنائے لگی۔

مامنات منا 225 فروری 2013

مامنامه هنا (22) فروری 2013

三人 アノリックノリア "لو پرميراخيال ہے چلتے ہيں، محترمه ك بنانی جائے سے بہتر ہے رہے میں کی تھا والے سے کرم جنے کھا لیس کے۔" ارقم فاصی بجیری سے بولائیلن وہ پہلو بدل کررہ گئے۔ "آپ نداق بہت کرتے ہیں ارحم بھانی ورنہ وانیہ تو ائن اچی جائے بنائی ہے۔ " فوزر ووقع لہتی ہوتو یقین کر لیتا ہوں،مہمان کی خاطر بھی بھی برے کواچھا کہنا پڑتا ہے۔" جائے لی کرار کیاں تیار ہونے چل دیں۔

توزيه، واند اقراء بين من بعد اي برآمدے میں موجود میں۔ "آپلوک توالے تار ہوئی جے مقابلہ

حسن میں جانا ہو۔ "ارحم نے سراکر کہا اور آگے "واليسي يرتهم لوگ مامون كي طرف، يحق

وان مجھ لی کہ خاص ای کو جتانے کے لئے ایا کہدرہا ہے۔ " "وه ایسا ہے کہ میری طبیعت کھے تھا کہیں

تم لوگ چلے جاؤ۔ 'وانید نے جلدی سے بہانہ کھڑا، ویے جی اس کی تک چڑھی ماموں زاد

"بي ساجا تك خراني كبال سے خمودار جو لی- "وزید جران ہوکر ہولی-

"پلیز لیڈیز اہیں ان کے مال پر چور دیں۔ "ارحم نے چردال دیا۔

بره كيا اور بال علته علته وه يحيم مركر بولا-میرے ماموں کی طرف جائیں کے کی کو

اعتراض ہوتو یک رک جائے۔"

بہوں کے ہاں بالکل ہیں جانا جا ہی تھی۔

مزید تماشہ بنوانے سے بہترے کہ وہ واجا كرے يل چل جاتے، كرے يل آتے الى ده بلک بلک کررویزی۔ ہے۔ "وہ شرارت سے بولا۔ "تم اختیائی گھٹیاڈ کیل کینے انسان ہو۔" "تعریف کاشکر یہ بس بھی غرور نہیں کیا۔" بہت لاہر وائی سے بولٹا ارحم، وانیہ کے تن بدن میں آگ نگا گیا۔ اندرا کے شعطان رہتا ہے۔" وہ دھاڑی۔ اندرا کے شعطان رہتا ہے۔" وہ دھاڑی۔

اندرایک شیطان رہتا ہے۔'وہ دھاڑی۔ ''ہاں ظاہر ہے، چڑیلوں میں ایک شیطان کا ہونا ضروری تھا۔''وہ معنی خیزی سے مسکرا کر بولا۔

"بیٹے کر بات کر لو تہارا اپنا کمرہ ہے۔" ایک گہری نظر کے ساتھ ادا کیا گیا ارجم کا یہ جملہ وانید کی برداشت سے باہرتھا، وہ پیر پختی باہرنگل گئے۔

ہے ہیں ہے آج گھر کی فضا بدلی بدلی می تھی یا سے لگ رہی تھی۔

''ویسے دانیا کھر آپ کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔''
ہے اس دن بھی دادی اور بچھ سے کہدری تھی۔''
شرافت اپنے نام کی طرح شرافت کے زم زے میں ہیں، بس ذرا ان کی آئیسیں، ارحم جملہ پورا کے بغیر مسلین می صورت بنا کراہے دیکھنے لگا جو ابتدائی جملے پر تو چک اٹھا تھا لیکن باتی کے ارسورے جملے نے اس کے چبرے کے تاثرات ارسورے جملے نے اس کے چبرے کے تاثرات کی گئے۔'نہ میل کرڈالے۔

" فخیراتنا فریک ہونے کی ضرورت نہیں ا

مرابیان بین آپ کی خالہ زاد کہدرہی تھی مجھ بر میرابیان بین آپ کی خالہ زاد کہدرہی تھی مجھ بر یقین بہیں تو دادی گواہ ہیں، ویسے بائی دا وے آپ آج کل کیا کررہ ہیں، آپ کا بی اے ہو گیایا پھر ....؟ "ارحم نے شرافت کی دھتی رگ پر ہاتھ رکھا جو پچھلے دو سالوں میں بی اے میں کامیاب ہونے کی ناکام کوشش کررہا تھا۔

''میرا خیال ہے اب میں چلتا ہوں آپ خالہ جان کو بتا دیجئے گا۔'' وہ بنا ارحم کے سوال کا جواب دیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے جاتے ہی ارحم کا زور دار قبقہ ابل پڑا۔

اگلے دن شاور کینے کے بعد وہ واش روم سے تو لیے سے سر رگڑتا ہوا نکلا ہی تھا کہ دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وانیہ آندھی طوفان کی طمرح اس کے سر ہوئی۔

'' بیتم شرافت بھائی کوکیا کہتے رہے ہو؟۔' وہ غصے ہے آگ بگولہ ہور ہی تھی۔

''کون شرافت بھائی!.....ادِ احجِها.....احچِها سی سینکه

جس کی آنگھیں .....'' ''شٹ اپ،شرم نہیں آتی تمہیں ۔'' '' آتی ہے بھی بھی سلام کر کے چلی جاتی ہے اور بیاری میں تو انسان کا دل اور بھی نرم ہو جاتا ہے تم جاؤ گے تو وہ معمولی می غلط فہمیاں جوتم لوگوں کے درمیان میں آپ ہی آپ ختم ہو جائیں گی۔''

درمعمولی غلط فہمیاں، چہ خوب دادی آپ بھی لفظوں کا کیا خوب استعال کرتی ہیں۔" وہ خاصامشتعل ہوکر باہرنگل گیا۔

☆☆☆

" آہا، شرافت صاحب آئے ہیں۔" ارحم! واشیہ کے نتھیال سے کسی اور کی آمد پر مجھی خوش نہ ہوتا لیکن شرافت، وانبہ کا خالہ زاد واحد وہ محق تھا جس کے ساتھ ارحم ہنس بول لیا کرتا تھا۔

ابھی بھی بھوک نے ستایا تو وہ کھانے کی غرض سے نیچے چلا آیا کہ سکینہ بواسے جائے کے ساتھ کچھ بنوا کر کھا لے گا،لیکن شرافت کو دیکھ کر اس کی رگ ظرافت بھڑکی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کراس کے باس بیٹھ گیا۔

"آپ کب آئے؟" وہ اس سے مصافحہ کر کے وہیں بیٹھ گیا۔

"ارہیں آیا ہوں میہ خالہ جان اور وانیہ نظر نہیں آرہیں۔"شرافت اِدھراُدھرد کی کر بولا۔ "چی کا تو پیتہ نہیں البتہ وانیہ کچھ دہر پہلے تو یہی موجود تھی غالباً یہاں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔" ارحم نے صاف جھوٹ بولا۔

"اجھا!لیکن سکینہ بوانے تو بتایا کہ وہ سور ہی بیں۔ "شرافت کچھ جیران ساتھا۔ "اجھا ہو سکتا ہے۔ "ارحم نے اچھا کو کافی لمبا کیا اور باقی کے جملے میں خاصاشک ظاہر کیا۔ "اور خالہ جان کدھر ہیں؟" شرافت قدرے نا گواری سے بولا۔

"ان كا مجھے پتہ نہيں۔" وہ كندھے اچكا كر

ا پی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔
"ارتم بھائی! واندتو کا نج جا رہی ہے ایسا
کرتے ہیں اس کے کا نج ہے واپسی کے بعد کہیں
چلیں گے۔ "فوزید نے تجوید پیش کی۔
"ار نے ہیں فوزید! تم لوگ گھوم آؤ کہیں۔"
وہ قدر ہے بچکچائی کہاس کی وجہ سے ان کا پروگرام
خراب ہو جائے۔

"ارتم این بھی، ٹھیک کہدرہی ہیں ہیں۔" ارتم نے اپنی قیمتی رائے دینا ضروری سمجھا، جب وہ وین کی آ داز س کر خاموشی سے اٹھ کر چل دی۔ واند کالج ہے لوئی تو خلاف تو تع سب گھر

"دادی کہاں ہیں؟" واتیے نے إدهر أدهر

د ميم كريوچها-

''دوہ اپ کمرے میں ہیں ، کی اور آئی کے ساتھ۔'' فوزید نے میگزین میز پر سے اٹھاتے ہوئے بتایا ، اس نے محسوں کیا کہ اس کی آمد پر حسب سابق ارحم کے ماتھے پر بل نہیں پڑے ، وہ اس بیشار ہا وہ یو نیفارم بد لنے اپنے کمرے میں چلی ہیں جلی آئی۔

公公公

مہمان جانچے تھے، وہی گھر تھا اور وہی گھر کے مکین، وہ آفس سے آیا تو دادی کو کسی سوچ میں غرق بایا۔

" آپ سوچ بیں پڑگی دادی؟"
" کچھ بیں تہارے چیا کی طبیعت کچھ تھیک نہیں۔" وہ کچھ تو تف کے بعد گویا ہوئی۔
" تم ذرا پوچھ آنا، آپ نے پوچھ لیا بیا کیا کافی نہیں۔" اس نے رکھائی سے جواب دیا، کہہ

کروہ باہر نگلنے لگا۔ '' لیکن پھر بھی بیٹا، وہ تمہارے باپ کی جگہ

مامنام دنا 227 فروری 2013

مامنامه حنا 226 فروری 2013

ك نظراس ير يرى جو جرانى سے چھ دير ديمتى ر ہیں پھراجا تک بولیں۔

" آپ کسے ہیں چا اب؟" وہ ان کے قريب ان كے ساتھ بيڈر پر جا بيھا، آپ بى آپ چاکاہاتھای کے سر پرآن تکا۔

" بحصے معاف کر دیجئے چیا پلیز ۔"اس کی آوازاس کے حلق سے گھٹ کرنگی کھی پتالہیں یک دم كيا ہوا تھا كەدل كرلاتے لگا تھا، ويے بھى چھا كى علالت نے اے دہلا ڈالا تھاء كمزور سے چھا اليس سے وہ جوالی والے بي ندلگ رے تھے جہال نفرت کی جگہ بشمالی اور محبت نے لے لی هي،وهان كالم تحقاع سك رباتها-

"میں جاتا ہوں تم ہمیشہ مارے ساتھ رہو۔" چیانے امید جری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ "میں تمہاری ساری محرومیوں کا از الد کرنا جا ہتا ہوں تو میرے بھائی کی نشانی ہے،سب کھ

تہارا ہے یار میں نے قبر میں لے کرتھوڑی جانا ے۔ ' چھا آئ کجاجت اور ہے جی سے کہدرے 一切とりがりの

" بليز چيا ليسي باليس كررے بين آپ الله تعالی آب کا سامیہ بیشہ مارے سر پر سلامت ر کھے۔ " وہ رسانیت سے بولا، نواز صاحب طمانیت ہے سراوئے۔

ارجم كے انداز و اطوار ديكي كر وانيہ متحير اور شاكثرره كئ ،ارحم چاكي باؤل دبار باتفادادى تو د مي د مي كرنهال مور على ان كى دونوب كوساتھ د ملين کي دريد خوائش جو پوري عولي حي، ينگي نے اٹھ کرارہم کے ماتھ پر بوسددیا، ارقم نے کن ا کھیوں سے وانیہ کی طرف دیکھا، جونا جانے کیا یک تک اے ہی دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی والعی یمی تو اپناین ہے۔

" سكينه بوا دادي كمال بين؟" "نوازصاحب كے كمرے ميں-" كين بوا نے مصروف انداز میں بتایا،تو وہ چونک گیا۔ "كيول خريت تو ٢٠٠٠ سيالفاظ خود بخو د اس کے لیوں سے تھیلے۔

''وہ نواز صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا۔'' سکینہ بوانے بتایا تو وہ وہی صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ دل جاہ بھی رہا تھا کہ وہ اندر ہو

"ارے ارقم! تک کب آئے؟ ہاتھ منہ دھو لو میں تمہارے کئے کھانا لکوائی ہوں۔ وادی リップニットニット

" بچا کوکیا تکلیف ہے؟"اس نے جائے ہے ہوئے دادی سے پوچھا۔

" پرسول بلكا سا بارث افيك بوا تها نواز كو

بہت تکایف دیکھی ہے میرے بیٹے نے اللہ کاشکر ب،اب جا کرطبعت سبھلی ہے۔" جیا کے ذکر پر ان کی آنگھیں پھر آئی۔

"لو بھے کی نے کیوں نہ بتایا؟" ارتم آ ہمتلی سے بولا۔

"م كب كمريش تك كر بيضة بو-"دادى عقلی سے بولی، ارحم کومحسوس ہوا دادی اسے جما رای ہیں دادی اٹھ کر چھا کے کمرے میں چلی گئی، وہ سوچ کر بریشان ہورہا تھا کہ دادی نے کہا كيول مبيل كه چيا كو يو چيد آؤ، اين ان منفي اور شبت سوچوں سے وہ ایک کھنے لڑتا رہا بالآخرایی تمام ضد خود سری کو پس پشت ڈال کر چھا کے کرے میں چلا آیا، دھنی طرف کچی اور وانیہ میھی ھیں یاس بی چھا کے بستر یر دادی بیصیں ھیں، چاجاک رہے تھے اور آہتہ آہتہ بامیں کررہ

المعرفة المائية المائي



الله الله بينوك فلم كمال آحميا كمرزه طاري ے بیس نام بینوک فلم تحرا رہا ہے بید میری اوقات کہاں کہ میں چھ کیفے کی چھ کہنے کی جارت كرول مكر-

میں فقط فاک ہوں مرنام محرے ہے نبت میری یمی اک رشتہ ہے جومیری اوقات بدل دیتا ہے به لاشعوری احساس فخر اس مقدس ذات سے اپنی وابستی کا احساس آپ کومجیز کرتا ہے اس كى ثناخوانى كرنے كواحساس تشكر كے لئے اس ذات مبارک کی گہرائیوں کو ناسیے کو کہ وہی مبارک ذات ہے جوخود اور اس کا اسوہ ہمارے لےراہ کاروش چراع ہے ہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال ہے سیرت اللی پر شاہ کار و لا جواب کتب الھی سیں اور آج اسی جکم گاتے ہیروں میں سے اک ہیرامیں نے اپنی میلی پررکھا ہے کہوہ آب کی راہ حیات کوروش کردے۔

سرت اللي وه موضوع ہے كەملمانوں نے ہمیشداک ولولہ جوش محبت وعقیدت اورایے فلم وہنرکواسپرآ ز مایا اور آ ز ماتے رہیں گے۔ دنول مہینوں کی تقسم اللہ نے مقرر فرمانی اور الله کے رسول نے اس کی تصدیق فرمائی کہمال بارہ مہينے كا ہے اور ميں قدرت كى اس ترتيب ير اکش عور کرے جران ہوئی ہوں کہ کیما روحانی باليدك كانظام ب ادهر لبيك الشهم لبيك كى صداعیں کوجی ہیں اور پھر محرم و صفر کی اداس باوقاری ساعتوں کے بعدر کھے اوّل یعنی اوائل بهار کی برمسرت ساعیس دلون کو کد کدانی بین اور

# الرحيق المختوم تبصره: سيمي كرن

الي ساعتول مين سيرت الني كامطالعه دل كو مكون عطاكرتا ہے۔ "الزهيق المحقوم" وه كتاب ہے كداس كے

تعارف وابتداش بيرري --

"درابطه عالم اسلامی ، مكه مرمه ك زيرا بهتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلوں میں اوّل آنے والی عربی کتاب کااردورجم

منصف "مولانا صفى الرحان مباركيورى ہیں اور چونکہ رابطہ عالمی اسلامی کے تحت سیرت تكارى ياللهى كى اس كتاب كى شرائط ميس تفاك مصنف این بارے میں کھ لکھے اور مصنف کے تعارف کو پڑھ کرآ ب کوان کی علمی قابلیت کا خود بخودانداز بوجائے گا۔

كتاب مين ان كالمحققاند رويد اور كمراني مين جاكركيا كيا بجزيه واسلوب نظرآئ كا، وهاس كى شروع مى ميں وضاحت كرتے ہوئے لكھتے

ين-ووري سيرت ير نگاه دُالي تو واقعات كي ووري سيرت ير نگاه دُالي تو واقعات كي ترتيب اور جزئيات كي تفصيل مين برا اختلاف ہاں گئے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں الی صورت پین آئے وہاں بحث کے ہر پہلو ہ نظر دوڑا کر اور جر پور تحقیق کرے جو نتیجہ اخذ كرول اسے اصل كتاب ميں درج كر دول اور دلائل وشوامد کی تفصیلات اور ترج کے اسباب کا ذكرنه كرول-"

كتاب كومختلف أبواب مين تقسيم كيا كيا ب اور دوسرى تقسيم نبي ياك صلى الله عليه وآله وسلم كى

مامناب دنا (229) فروری 2013

مامناب منا 223 فروری 2013

"ニーンとでしてるだっと اس مثالی کردار کے باوجودامام ابو بوسف کو اسے منصب کی ذمہ دار بوں کا کتنا احساس تھا، اس کا اندازہ اس دعا سے فرماسے جوانہوں نے بالكل زندكى كے آخرى محول ميں ماعى۔ "اے خدا! تو جانا ہے کہ میں نے ک مقدمه میں بھی سی کی امارت ووجاہت یا سفارش کور یے ہیں دی، کی سے ذانی انقام ہیں لیا، عدل وانصاف کو قائم کرنے میں کوئی کوتا ہی ہیں

"اے میرے مالک! اگراس پر بھی جھ سے کوئی علظی سرزد ہو گئی ہے تو تیری بخشش و رجمت كاميدوار بول-"

حميرارضاء سابيوال خلیل جران کا کہنا ہے "جب میں ایک شفاف آئینہ بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوا تو تم جھ کو در تک فور ے دیکھتے رہے اور مہیں جھ میں اپنی صورت نظر آنی، پرتم نے بچھ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن در حقیقت تم نے مجھ میں اپنی ذات ے محبت لی ہے۔

مار ميعثان بسر كودها

(حفرت الوبكرصدين) रे र व व व में द्वार प्रमें प्रमें हिंदी हैं

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ "سات گناہوں سے بچو۔" اللہ کے ساتھے کی کوشریک کرنا، جادو کرنا، کی آ دمی کا ناحق قبل ، سود کھانا ، پیچم کا مال ہڑ ہے كرنا، ميدان جهاد سے راه فرار اختيار كرنا، ياك دامن عورتوں ير بدكاري كى تبهت لكنا" (دوسرول کے ماتھ احمال کرنے سے انسان بری (حادثالی) موت سے محفوظ رہتا ہے، پوشیدہ صدقه كرنے سے الله تعالى كاغصه حتم موتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔) سے

فكفتة رحيم ، فصل آباد عدالت كى نگاه ميس سب برابرين امام ابو بوسف عبای سلطنت کے ملے دور کے مشہور قاصی القصاہ (چیف جسس) ہوئے ہیں، ایک دفعہ ان کی عدالت میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت ہارون رشید کے خلاف دعوا دائر کر دیا، ہارون رشید کو مرعاعلیہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا بڑا، یہودی (مدعی) بھی موجود تھا کیلن وہ ہارون سے پیچھے ہٹ کرایک طرف کھڑا تھاءمقدمدی ساعت سے پہلے امام ابو بوسف نے يبودي سے قرمايا۔

" تم آ گے آ کر معاعلیہ کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، عدل و انصاف کی بارگاہ میں ایک کو دوسرے پر کوئی برائی حاصل ہیں، قانون عدل کے زویک سب لوگ برابر ہیں،آگے وہ ہو

بلكه بدايك يونيورسي هي جس بين مسلمان اسلامي تعلیمات وبدایات کا درس حاصل کرتے تھے اور ایک محفل تھی جس میں مرتوں نفرت اور با ہمی لڑائیوں سے دوجارر ہے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے ال جل رہے تھے نیز سالک مركز تھا جہاں سے اس مى ى رياست كا سارا نظام جلايا جاتا تفاعلاوه ازس اس كي حيثيت أيك باركيمن كى بھى مى جس ميں جلس شورى اور جلس انظامیر کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ المخطركيا آب نع كاش مار عمران مجد کے اس کردار کو بچھ کرخوداس کردار میں ڈھل جاس تومارے سارے مالی حل ہوجاس ۔ رسول الله كى حيات مبارك بيس جو اجم واقعات سنك ميل كي حيثيت ركع بين جيم م حدیدی، وہال مولانانے صراحت سے بتایا ہے کہ اس واقعه في كيا اجميت هي اوراي طرح في مثال كتاب مين نلينوں كى ما نند جڑى اور بھرى ہيں۔ سرت رسول الله بح قرق كومثالول سے والصح كيا ہے كه نبي ياك صلى الله عليه وآله وسلم كو الله نے اس فطرت سلیم پر بیدا کیا تھا اور لیسی دانشمندی سے نواز اتھا عظیم پیقیر سرور کونین اور جب اللہ کے اس عظیم پیقیر سرور کونین کے وصال کا ذکر ہے جسے ''رفیق اعلیٰ کی جانب'' باب میں تذکرہ کیا گیا ہے، بدایا پر رفت اور دل کو پھولاتا تذکرہ ہے کہ انکھوں سے اشک جاری ہوجاتے ہیں۔ غرض سیرت النبی پر ایک جامع اور لائق

مطالعه كتاب ب، عقيدت ومحبت في حقيقي اور تجزیاتی رویے کومتاثر نہیں کیا ہے۔

公公公

می اور مدنی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ كتاب كا آغاز "عرب، كل وتوع جائل معاشرے کی چند جھلکیاں، ابواب سے گیا ہے تا كه سيرت اللبي روز روش كي طرح عيال مو جائے اور نی کریم کی ولادیت با سعادت کی اہمیت ومقاصد کھل کرسامنے آسکیں۔

كتاب كا اختيام خانه نبوت، اخلاق و اوصاف اورجن كتب سے استفادہ كيا كيا ہے ان

کاذکراذکارہے۔ "الرحیق المختوم" بچاطور پر ایک محققانداور تمام الهم جزتيات كوبرى تفصيل وبلاغت ساته

ردیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا کر دار بطور ایک صالح اعظم ، رہنمائے تطیم و بلغ عالم کے نام كرسامة آتا ب جدا كرغير مسلم قارى بھي بغير لعصب کی عنک کے را سے تو بی محسوس کے بغیر تہیں رہ سکتا کہ بدایک سے پیمبر کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہے جے زندگی کے ہر کوشے میں اللہ کی تاحيد وتفرت حاصل ہے۔

یک اس کتاب کاحن ہے کہ بیاس طیم فورم کے تحت رکھی لئی بیاس بات کی متقاصی طی كهاس كا قارى صرف مسلمان بى نه بوا ار كوني غيرمسلم بهي يزهي ومحققانه بجزياتي باريك بلی اور متندحواله جات میرے پیارے آ قامحم صلی الله عليه وآله وسلم كي حيات طيبه كا كوشه كوشه عيال ہواور وہ اس عظیم چیمبر کی تماتر کاوشوں اور عظیم قربانیوں اور یا کیزہ طرز حیات کو وحی الہی ، تائید اللى اورالله كے قانون كى سيائى كومحكم موتا سامنے

"نے معاشرے کی تھیل" کے باب میں مجد نبوی کا تذکره مولانا کے الفاظ میں دیکھتے۔ "محر محض ادائے تمازی کے لئے بیں تھی

عامنام حنا 230 فروری 2013

یمی نا! دو چار ملاقاتیں اور پچھاداس شامیں چند ٹوئی ہوئی امنگیں نون کی چند بےربط کالیں اور کیا ہے اپنی ماضی میں بھول جاؤ

تمرہ شرازی، پنوی ہم غافل نہیں گرہ شرازی، پنوی کی کھے دنوں تو ہم لوگوں سے سائنس اور صنعت وحرفت وغیرہ کی باتیں سنتے رہے، لیکن ایک دن ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے کہا کہ بیا کیا آپ لوگ سائنس اور شیکنالوجی وغیرہ کی رث لگائے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی اس میں بہت کام کیا ہے۔

ہارے علیم نے ایک صاحب کی برجھمی کی نورا تشخیص کر دی کہم نے تر بوز بہت کھایا ہے، تحض عل اور قیانے کے زور سے اور حض بید ملی كرم يقل كاردكردر بوزك تھكے بھرے تھ، اسرانوی یعن علم بئیت میں اب بے شک روس اور امریکہ وغیرہ کے حوصلے کل گئے ہیں، کیونکہ ہم میدان میں ہیں رے ہیں، ماری توجہ دوسرے ضروری امور کی طرف ہے ورنہ ہارے مدرسول مين درس نظاميه مين علم بنيت بحي يرهاتے تھے، ايك صاحب كورچيى بيدا ہولى، بولے کہ بیملم ہیت کیلر اور کویر وغیرہ والا؟ ہم نے استہزائی بلس کر کہا کہ بدلوگ تو ابھی کل كى بيدوار ہيں، مارے حماء نے ان سے صديول ملكے ستارول اور سيارون وغيره كا سراع لگالیا تھا، بلکہ ستارے دیکھے ہی ہیں سے بھی حقیق کیا کدان کا رفتار زمانه پر اور لوگوں کی قسمتوں پر كياار يدتا ب،اسموضوع يرمار عالاب بھی بے شار تصانف ازاسم جنتریاں موجود ہیں،

کہ میں برے شعر کو تو کوارا کر لیتا ہوں مگر
مشاعرے میں شعر بڑھتے وقت بعض شاعروں
کی شکلوں کا مسخ ہونا میرے لئے نا قابل
برداشت ہے، ایک نحیف و نزار بڑے نا قابل
"مشاعرہ اسٹار" شاعر کے بارے میں فرماتے
ہیں کہ جس جان کن سے وہ اپنے مصرعوں کواونجی
سردں میں لاتے ہیں، ڈرگتا ہے کہ خود بھی کسی
مصرعے کے ساتھ نہ اڑ جا تیں یا دفعتا کمر سے
مصرعے کے ساتھ نہ اڑ جا تیں یا دفعتا کمر سے
مصرعے کے ساتھ نہ اڑ جا تیں یا دفعتا کمر سے
مصرعے کے ساتھ نہ اڑ جا تیں یا دفعتا کمر سے

زامده اظهر، حافظ آباد بولتے لفظ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ کا ہے۔ کا نسوقر ب کا جب روح کا روح

المرور بكا جوت بي، جبروح كاروح كاروك كاروح كاروك كارو

ہیں۔ کے لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کونیس چھوڑ تے۔

الله المرال بنا جائے ہیں، لیکن ہے ہوں کھتے ہوں کھتے ہوں کھتے مرانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔

ہیں۔ جو زبان وہ بات کہ ہی نہیں سکتی جوسلوک سے بیان ہوتا ہے۔

الفاظ یا گفتگون کر بیبتا کے الفاظ یا گفتگون کر بیبتا کے بین کہوہ کس پیٹے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک جب تک سے لوگوں کی اکثریت تہیں ہوتی

جہوری فیلے غلط ہیں۔ جہوری فیلے غلط ہیں۔ جے بس کی آنکھ سے شکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پرفو قیت لے جاتا ہے۔

فضه بخاری، رحیم یارخان مول حاو

جھول جاؤ کہا ہے ماضی میں کیار کھا ہے

میں پڑھ جائے گا۔

ہنہ جب عذاب آنے والا ہوتو تو بہ چھین جاتی

ہنہ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں ، تو تو بہ
سے کیا شرمندگی۔

ہنہ نھیجت کرنے والامخلص نہ ہوتو ، نھیجت بھی
ایک پیشہ ہے۔

ہن ہر چیز کوعزت کے ساتھ رہنے دیا جائے تو
اپنی عزت بھی قائم رہتی ہے

وفاعبدالرحمان ، روالپنڈی
راز

راز زندگی کچھیں اساس محبت کے بغیر احساس محبت کے بغیر احساس محبت کے بغیر مسلس کے بھی ہوا اس کے دیکھیا کوئی نہیں ہے اس کو جات کوئی نہیں ہے اس کو تیری قربت میں ادری خاک ہے جا ہوت کے بغیر آدمی خاک ہے جا ہوت کے بغیر آدمی خاک ہے جا ہوت کے بغیر آدمی خاک ہے جا ہوت کے بغیر ادری خاک ہے جا ہوت کے بغیر ا

زندگی کچھنیں اُحیّاس محبت کے بغیر سدرہ نعیم، شیخو پورہ

مشاعرہ ایک تقریب 'ایک بروگرام' ایک مشاعرہ ایک تقریب کے ذوق مناعرہ کی حقیقت سے مختلف سامعین کے ذوق اور تو نیق کی سطح پر ہماری تہذیبی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کوئی اس کا تم شوقین ہے، کوئی زیادہ، کوئی تکک بحر کرمشاعرہ و مجھا اور سنتا ہے، کوئی سط اور بعض لوگ اصولاً مشاعرے سے کتراتے ہیں، مثلاً ہمارے 'معری خان جر' حالانکہ خود شاعر ہیں، مگر مشاعرے کا نام من کر خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی رگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی درگوں ہیں جم جاتا ہے، کہا کرتے ہیں خون ان کی درگوں ہیں جم جاتا ہے کہا کرتے ہیں خون ان کی درگوں ہیں جم جاتا ہے کہا کرتے ہیں جون کی خون ان کی کرتے ہیں جون کی خون ہیں جون کی جون ہیں جون ہیں جون ہیں جون کی خون ہیں جون کی جون ہیں جون کی خون ہیں جون کی جون ہیں جون ہیں جون کی جون ہیں جون ہ

سوچ بین ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی نامکن نہیں۔ (حضرت علیٰ) ہیں۔ بیں۔ بیں۔ (حضرت داتا سے دوست کم

(حفرت داتا ہے بحث) کے کرنے پرخوش نہ ہونا،کل پانہیں تیرے ساتھ کیا ہو۔ تیرے ساتھ کیا ہو۔ (حفرت علی )

(حفرت علی ) جب دولت کی خواہش چھوڑ دو گے تو دولت مند بن جاؤگے۔

(حضرت عبدالقادر جیلائی) کے عمری تھیجت کے لئے موت کافی ہے۔ (حضرت عمرفاروق)

الم تیرے سب سے بوے دھن تیرے برے ہم تشین ہیں۔

ہم تشین ہیں۔ ماروخ آصف، خانوال ماروخ آصف، خانوال جنگ اورامن کسی نے سقراط سے پوچھا۔ ''جنگ کیا ہے؟ اورامن کیا ہے؟'' سقراط

"امن وہ زمانہ ہے جب جوان بوڑھوں کی لاشوں کو کندھوں پراٹھا کر قبرستان میں دنن کرتے ہیں۔"

"اور جنگ وہ زمانہ ہے جب بوڑھے جوانوں کی لاشوں کواپنے کمزور تجیف کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں۔"

صائمہ ابراہیم، فیمل آباد
عقل مندی کی باتیں
عقل مندی کی باتیں
ﷺ غم کتنا بھی علین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔
ﷺ شکے کو بھی حقیر نہ جھو، درنہ وہ تمہاری آ نکھ

علامات منا 233 فروری 2013

مامنامه حنا 232 فروری 2013



صائم مظیر ---- حیدرآباد یوں تو چھر کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے شرط یہ ہے کہ اے دل سے تراثا جائے

ضرورت ہونہ ہواس سے بھلا کیا فرق ہوتا ہے جنہیں ہو مانکنا وہ حسب عادت مانگ لیتے ہیں ابھی ہم خریت بھی پوچھے ہیں یاتے ان کی اوروہ آتے ہی جانے کی اجازت ما تک لیتے ہیں

نہ رائے ہی میں طہریں نہ اپنے کھر جائیں یہ فیلے کی کھڑی ہے چلو بھر جامیں تیرا وجود جی چے ہے مر ہمیں تھے ہے وہ عشق ہے کہ مجھے سوچ کر ہی مر جائیں ایمان علی ---- ثوبہ قبک علم دل تو میرا اداس ہے ناصر شمر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے شہر کیوں سائیں کرتا ہے

ذكر اس كا بى سى برم ملى بينے ہو فراز درد کیا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا

جھ سے وہ لوچھتے ہیں درد کہاں ہوتا ہے اک جگہ ہو تو بناؤں کہ یہاں ہوتا ہے عم کی تصویر ہے درد کا انسانہ بے تیری دنیا میں چلے آئے تو کیا کیا نہ بے

یارو نے موسم نے یہ احمان کے ہیں

مصاح يمل ---- كوباث زباں سے کہہ جی دیا لاالہ تو کیا حاصل دل و فكار ملمان تهين تو چه بھی تهيں

عبت میں محبت کی گواہی دے رہے ہیں ہم عجب آشا ہے عذر آشائی دے رہے ہیں ہم

ہر جرم میری ذات سے منوب ہے حن كيا ميرے سوا شہر ميں معصوم تھے سارے عائششهباز ---- لا بور ہم نے ہر دکھ کو محبت کی عنایت مجھا ام كولى م سے كرزمانے سے شكامت كرتے

اہمی خرید لیں دنیا کہاں کی مہنگی ہے مر ضمیر کا سودا برا لگتا ہے

عدم خلوص کے بندوں میں اک خای ہے تم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں نسرین خورشید --- جہلم گلے ملے نہ میسر تہاری دید ہوئی تم بی بتاد سے محرم ہوا کہ عید ہوتی

جس کو معلوم نہیں منزل مقصود اپنی كتا بے كار ہے اس محص كا چلتے رہنا

اک دل کا درد ہے کہ رہا زندگی کے ساتھ اک دل کا چین تھا کہ سدا ڈھوٹھ تے رہے

حنا۔" یک سا ہے اور اب وہ استے پریشان ہیں کہم غلط کرنے کے لئے بھے اور بھوں کو كردنيا كے سفر يرزوان بورے يال-" र " दे । दे । ही ने ने निर्मा ने निर्म المستريد موسد؟" "میں نہ کسی کا سامنا کرتا ہوں، نہ پیچھا، بیاتو میری بوی ب جوروزاندنت نے اخراجات سے بھے متعارف کرانی رہتی ہے۔" نىرىن خورشىد، جهلم

三によっこうり - کے دوسرول کی خوشیول کواسے دامن میں سمیت كريدمت بهوليس كه آج جس عمارت كى بنیادآپ نے چوری کی اینٹ پررسی ہوہ بھی نہ بھی ضرور کرے کی اور سی کے اور مبیں بلکہ آپ کے اسے اور۔ ا دریا اور زندکی دونوں پر بندیا ندھنا پڑتا ہے، تاكدوه ضالع ہونے سے فئے جائے ، دریا ي منی کا بند اور پیگر خاکی بر ضبط کا بند در کار

اميدايك جهاؤل ع، جواع داك يل انسان کو پناہ دے کر مایوی کے اتھاہ سمندر میں ڈو بنے سے بچالی ہے۔ الم بھی رشتے استے اہم ہوتے ہیں کہ جنہیں برلتے ہوئے بل صراط یہ سے گزرنے کا اللہ روح کی گہرائی سے تکی ہوئی بات، روح کی رون کی بر ور جاتی ہے۔ مہرائی تک ضرور جاتی ہے۔ صائمہ مظہر، حیدرآباد

公公公

بلکہ بعض ادارے تو سال کے سال تی جنتریاں چھاہے ہیں جس میں برج مل، برج عقرب وغیرہ کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیریں، فال نامے وغیرہ درج رہے ہیں، جابحا زائے بھی دیے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ان میں صابن سازی اور بوٹ یائش بنانے اور بویڈ کریم اور فدرنی رنگ کا خضاب وغیرہ تیار کرنے کے تسخ جی دیے ہوتے ہیں جس سے اس کمال کی ایک ودتك ترديد موجاني جاي كه ماري توجه صنعتول كاطرف بيس باورجم فض خيالى باليس كرت بیں۔(ابن انشاء کی کتاب آوارہ کردی کی ڈائری سے اقتباس) حفصہ جماد، کراچی

دولت اور بیوی ایک ارب ین نے اعتراف کیا انٹرویو کے دوران کہ اس کو دولت بیوی کی برولت حاصل ہوئی ہے۔ ''دولت اور بیوی کی بدولت؟''

"جی ہاں میں بیجانے کے لئے ہمیشہمتی ر ہا کہ بیوی کوخوش اور مطمئن رکھنے کے لئے لئنی آمدنی ہوئی جا ہے، ابھی تک متمنی ہوں۔"

مصباح فیصل، کوہات اشعار جو پیران میں کوئی تار گتب سے بیا دراز دی چیر مغال کی نذر ہوا

تو دل ساست جاره گرال کی نذر ہوا عائشه شهباز، لا مور

بري مرقيل الله المار" ملى نے سا ہے كہ تمہارا شوہر د يواليہ

مامنامه دينا 235 فروري 2013

مامنامه حنا ( 23 فروری 2013

اب یاد کھے درد پرانے نہیں آتے

دوستوں کے ہجوم میں ناصر میرے اندر کا تھی تنہا ہے صائد مشاق --- بڑانوالہ صائد مشاق میں زمانے کے غم تبہم میں زمانے اس پر بھی برہم ہے کیا کیا جائے عظیم تر ہے عبادت شاب کی لیکن میں گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے میں گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے میں گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے

تمام عمر عذابول كا سلسله تو ربا يد كم نبيل جميل جميل جميل الم دبا

کہا تھا کس نے عہد وفا کرو اس سے جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلہ کرو اس سے یہ الل برم خک حوصلہ سبی پھر بھی ذرا فسانہ دل ابتدا کرو اس سے حناز بیراحمہ اللہ اللہ میں کا حوصلہ ہو عطا ضرورت آن پڑی کشتیاں جلانے کی ضرورت آن پڑی کشتیاں جلانے کی

عزم رائخ ہو تو دین ہے صدا خود منزل حوصلہ ہو تو کوئی راہ مجھی دشوار نہیں

عین وصل میں بھی مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ ہے ادب ام رباب --- ساہوال فکتہ دل شے گر حوصلہ نہ ہارا تھا فکتہ دل ہیں گر حوصلے بھی اب کے گئے

زندگی پھیلی ہوئی تھی شام ہجراں کی طرح کس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا

ن کے آنے کا ہے امکان خدا خیر کرے
ال پر گزرے گا یہ طوفان خدا خیر کرے
ال پر گزرے گا یہ طوفان خدا خیر کرے
ال جی اونچ محلوں کے رہنے والے
ال میرا کھر ہے بیاباں خدا خیر کرے
ال میرا کھر ہے بیاباں خدا خیر کرے

ب تو ڈر ہے بچھے کہ غم تیرا ایرہ رحمان معتبر نہ ہو جائے ایرہ رحمان --- بہاولگر ا چار سوالات ہیں پھر مجھ کو اجازت ای سیر کی خاطر تو فلک پر نہیں آیا

الله کا کھلا ہے کہ مسافر نے خود کو مار کیا زی تلاش کے صحرا کو پار کرتے ہوئے

ں سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے کہ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا رانعلی ۔۔۔۔ حاصل پور انعلی ۔۔۔۔ حاصل پور انا ہے کون آ تکھ میں آنسو کے روپ میں کا ہے میرے راز دار کہاں جانتے ہو تم

می راہ سو دو زیاں سے گزرتا جاتا ہوں بھی گریز مجھی اختیار کرتے ہوئے بیں گرا مری قاتل انا کا تاج محل می مرگیا ہوں خود یہ وار کرتے ہوئے

ہم دشت تھے دریا ہم زہر تھے کہ امرت
ناحن تھا زعم ہم کو جب وہ نہیں تھا بیاسا
دردہ شیر ۔۔۔۔ لاہور
ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں
ہم وفا دار نہیں تو مجھی تو دلدار نہیں

مجھے اکیلے سے کہاں ہجر سنجالا جائے

یہ نہ ہو آئش انکار کے شعلے تھیں

میری تھیک کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے

کیا عضب ہے ہجر کے دن بھی

زندل ش شار ہوتے ہیں

ایک عمر بیت چلی ہے تجھے جاہتے ہوئے او کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کی طرح

اصاس مروت سے نا آشا لوگ عیب عیب گئتے ہیں جب مجبت کی بات کرتے ہیں رانیا محر انہیں خورشید اب کے ہیں کہ اعرانہیں خورشید اب کے کوئی کرتا ہی نہیں رات کی تردی اب کے اکرنا ہی نہیں رات کی تردی اب کے اکرنا ہی نہیں رات کی تردی اب کے دل یہ لازم ہے ترے درد کی تجدید اب کے دل یہ لازم ہے ترے درد کی تجدید اب کے دل یہ لازم ہے ترے درد کی تجدید اب کے

رت جگے خواب پریشاں سے کہیں بہتر ہیں لرز المقتا ہوں اگر آنکھ ذرا لگتی ہے اے رگ جال کے مکیس تو بھی بھی غور سے سن اے رگ جال کے مکیس تو بھی بھی غور سے سن دل کی دھڑکن ترے قدموں کی صدا لگتی ہے دل کی دھڑکن ترے قدموں کی صدا لگتی ہے

نگاہ پھیر کے مجھ کو برہنہ جم نہ کر مرے بدن پہ نظر کا لباس رہنے دے میں تیرے وصل کی لذت کا معترف ہوں گر اب تو ہاتھوں سے کیریں بھی مٹی جاتی ہیں اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں نیمہ بخاری ۔۔۔۔ انگ اس شہر عم کو دکھ کے دل ڈوینے لگا اس شہر عم کو دکھ کے دل ڈوینے لگا ایک ایک دے اس

سردیال بارشیں ہوا چاتے کا کپ وہ بچھے یاد آ رہا ہو شام ہو یا البی ایسے کھے سے بچا وہ بچھے یاد آ رہا ہو شام ہو

ہراک شام نے خواب اس پر کاڑیں گے اللہ اس کے کاڑیں گے اللہ اگر تمہاری شال آ جائے اللہ کہیں دنوں وہ میرے ساتھ چائے پیٹا تھا کہیں سے کاش میرا پچھلا سال آ جائے شرین زاہرہ ۔۔۔ خان پور نہوئے ہوئے کا مسلم نہ ہوئے ہوئی کے بال کا ورد ہوئے پر دل میں گھر نہ ہوئے ہوئے کا مسلم نہ ہوئے کا کہیں یاد سے آک بل بھی بے خبر نہ ہوئے کہیں یاد سے آک بل بھی بے خبر نہ ہوئے کے خبر نہ ہوئے کے مسلم نے کہیں یاد سے آک بل بھی بے خبر نہ ہوئے کے مسلم کے خبر نہ ہوئے کے خبر نہ ہوئے کا مسلم کے خبر نہ ہوئے کا مسلم کے خبر نہ ہوئے کے خبر نہ ہوئے کا مسلم کی کا مسلم کے خبر نہ ہوئے کا مسلم کے خبر نہ ہوئے کا مسلم کے خبر نہ ہوئے کا مسلم کے کہ کے کے کہ کے کہ

دل سے تیری یاد اتر رہی ہے سیلاب کے بعد کا ساں ہے

ہم کو نہ دیکھو اس طرح دیکھو ہمارے پاس تم
آئے تو ہے خے دریدہ دل لوٹے تو بارتو مجنے
ہم ہیں وہ تجل رائی سائے ہیں جس کے تم سجی
تضہر ہے تو ہم نفس ہوئے گزرے تو مشکوہوئے
نمرہ سعید اوکاڑہ
خدا گواہ کہ خوشیاں بہت ملیں لیکن
ہیں کیا کروں جو ادای ہی دل کے اندر ہو



انوهى خواهش ایک ویل نے اسے دوست کو اپنی زندگی

كے يرلطف واقعات سناتے ہوئے ايك مقدے كاذكركيا، جس مين ايك عورت نے نان نفتے كى とりにんごかとろり

"جناب اعلا! جھے اسے شوہر سے پچھ ہیں چاہے، میں تو بس بیا ہتی ہوں کہ میراشو ہر جھے ای حالت میں چھوڑ دے، جس میں اس نے جھے

"اوروه حالت كياتهي-" جي نے يو چھا-"سل بوه کی- " ورت نے ہر جھا کر

صائمه مشاق، جرانواله

نارس عورت ایک عورت نے نفسیاتی علاج کے ماہر ڈاکٹر

"الله كے لئے ميرے شوہر كوسدهارنے كے لئے وہ سيح ، وہ سارا سارا دن ایك بہت برا ومول بحاتے ہوئے کومے پھرتے ہیں۔

"ات خطاتونيس كما جاسكنا، بالكل نارل عادت ہے یہ، میں خود بھی بھی بھی ایک بہت بوا ڈھول بجاتا ہوں۔"عورت نے جیران ہو کر

پوچھا۔ "دوسول کے اندر بیٹھ کر۔"

ياماله حيا (239 فروري 2013

حناز بيراحمر، بهاوليور

خوش قسمت

"صائمه کی شادی مورای ہے۔" ایک مخص

وو کون ہے وہ خوش قسمت آدمی جس سے

المجامة والمحامة المحامة المحا

"ارے .....وہ کسے؟" دوسری عورت نے

ہر زمانے کے لئے زندہ حوالہ ہوں ؟ "دونوں میاں بوی میں لڑائی ہورہی تھی، میں چلا جاؤں گا میرا تذکرہ رہ جاتے الدوران شازیہ نے ایے شوہر سے فوری طلاق

''ارے نہیں ....وہ اتن زیادہ خوشی اجا تک شابده اسد، کوجرانواله

وہیں پر موم پھر کے آگیا ہوں محبت ہے کہ صحرا کا سفر ہے

کیوں نہ ڈر جاؤں تیری قوت ہے میں ہوں تنہا تیری خدائی ہے

درد کی خوشبو گئی زخموں کی رعنائی کی نے اپنے دوست کو بتایا۔ موسم بجرال تری ادب کے پذیرانی کی کون سی محفل کہاں کے روز و شب کیا قام مائمہ کی شادی ہو رہی ہے۔" دوست نے زندگی تو اصل میں اک سالس ہے تازیہ جمال ۔۔۔۔ پکوال ''خوش قسمت تو میں ہوں، اس نے مجھ شب عم کی سے نہیں ہون کرنے سے انکار کردیا تھا۔''اس مخض ہو ہو ہو کہا۔ دیرے گھر نہیں ہونی نے سکراتے ہوئے کہا۔ دیرگی تو ہی مختصر نہیں ہونی نوبہ ویک سکھ شب غم مختصر نہیں ہونی دو عورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے فرح اکرم ۔۔۔ ملکان دوعورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے فرح اکرم ۔۔۔ ملکان دوعورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دو عورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دو تو دورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دو تو دورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دورتوں کے دورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک دورتوں کی دورتو جو جر وصال کر دیا ہے دری کو ہتایا۔ تو نے کمال کر دیا ہے دری دیا ہے۔

تو نے کمال کر دیا ہے ''بہن! تم نے پچھ سنا؟ شازیہ کے شوہر کا اک کھ عشق تھا سو میں فیرہ قلب سے انقال ہوگیا۔'' صرف مہ و سال کر دیا ہ

سمن رضا ---- چیوولا امطالبه کردیا۔ "پہلی عورت نے بتایا۔ مجھے زعم تھا مگر میں بھر گیا محل "اچھا..... تو وہ صدے ہے مر گیا؟" وہ ریزہ ریزہ تھا اور اپنے اختیار میں تا ہری عورت نے اظہار خیال کیا۔

كرتے ہيں بدايے غيروں كى خاميوں كا تذكر داشت ندكر سكا-" پہلى عورت نے جواب ديا۔ ایے عمل میں لوگ فرشتہ ہوں ج

立立立

لو این اجر یل جھ کو ادائ رہے دے حیدررضا ---- جھنگ میں اور اس کو بھولوں ناصر کیسی با تیں کرتے ہو صورت تو پھرصورت ہے وہ نام بھی اچھا لگتا ہے

ایک صورت ہے تصور کے نہاں خانے میں اپنی تصور کوئی مجمول کیا ہو جسے

یوں تو رہتی ہے تصور میں تمہاری صورت پر بھی مل جاؤ تو تسکین کی ہو جائے 

تکریم ذوق عشق کی صورت یہی تو ہے بنس بنس کر تیری یاد میں آنسو بہائیں ہم

یاد سب کھے ہیں جھے بجر کے صدے ظالم بھول جاتا ہوں مر دیجے کے صورت تیری علیقہ منبر ---- سالکوٹ تو نے الکوٹ تو نے الکوٹ تو کے ایا آئینہ دل تو نے تیری صورت کے سوا اور بتا کیا تکلا

عر کاٹ دی عہد نبھانے کے لئے عبد باندھا تھا کی نے آزمانے کے لئے وہ بظاہر ملا تھا اک کے کے لئے عدیم عمر ساری جاہے اس کو بھلانے کے لئے

وہ دور کیا ہوا کہ مرے باس آ گیا فاور یہ سانحہ تو مجھے راس آ گیا

تحریر کے نیچ لکھ دیا۔ "فرار دن کی جائدنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔"

عظمیٰ جبیں،لیہ

حفظ ما نقدم ایک خوش حال تاجر کوسی معمولی جرم بین دو بفتے کی قیدیادس بزار رو بے جرمانے کی سزاسنائی گئی، تاجر نے قید بھلننے کور بیج دی تو اس کا ایک قریبی دوست جران رہ گیا، اس نے تاجر سے کہا۔ "ایسی بھی کیا کنجوسی، جرمانہ ادا کیوں نہیں

کردیے۔"

''ارے بھی کنجوی کی بات نہیں ہے۔"

تاجرنے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
''دراصل آج ہی ہارے باور چی نے چھٹی لی ہے،گھر پر رہوں گاتو ہوی کے ہاتھ کا پکا کھانا کھانا پڑے گا۔''

وردهمتير، لا مور

قابل فخر ایک پانچ سالہ بچی سےنٹی پڑوین نے پوچھا۔ ''تمہارے گھر میں کتنے بچے ہیں؟'' بچی نے انگلیوں پرحساب لگا کرکہا۔ ''پندرہ……''

"اوہو پندرہ بچے۔" پڑوی نے جرت سے کہا۔ "ان پر تو برد اخر چ آتا ہوگا۔" بچی کھلکصلا کر پڑی۔

" بهم بچل کوخریدتے تھوڑی ہیں جوان پر کوئی خرچ آئے۔" پھرسینہ تان کر ہوئی۔ " "ہم انہیں پیدا کرتے ہیں۔"

رانیا محر، ملتان

طاہرہ رحمان ، بہاوتگر

جریدی آرف ایک مشہور آرشٹ تجریدی تصویری نہیں بواتے تھے، لیکن ان کے ایک شاسانے بوے اصرار سے فرمائش کی کہ وہ ان کا تجریدی پورٹریٹ بٹاری، انہوں نے پورٹریٹ تیار کرکے اسٹوڈیو میں رکھا ہوا تھا، ایک روز ان کا ایک شاگرد اسٹوڈیو میں آیا تو اس نے دیکھا استاد صاحب پورٹریٹ کے سامنے سر پکوے بیٹے ساحب پورٹریٹ کے سامنے سر پکوے بیٹے

دو کیا بات ہے سرا کیا ان صاحب کو پورٹریٹ پندہیں آیا۔ "شاگردنے بعدردانہ کیج میں یوچھا۔

ین پوچھا۔

المیں پوچھا۔

المیں پوچھا۔

المین ہے کہنا کہ کھے تھیک نہیں بنی ،اسے تھیک

المین ہے کہنا کہ کھے تھیک نہیں بنی ،اسے تھیک

المین ہے ہے ہیں کہا۔

المین ہے کہ المین ہے ہے ہیں کہاں ہے ہیں کردیں۔ "شاگر دبولا۔

المین المین ہے کہ میں نے ناک بنائی کہاں

المین المین آرہا ہے کہ میں نے ناک بنائی کہاں

المین آرہا ہے کہ میں نے ناک بنائی کہاں

المین آرہا ہے کہ میں نے ناک بنائی کہاں

المین آرہا ہے کہ میں نے ناک بنائی کہاں

عمرانہ علی ،حاصل پور

چاردن کی چاندگی
ایک آدمی کی شادی کو چند روز ہی ہوئے
تھے، وہ سرال والوں کے حن وسلوک اور خاطر
مدارات سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے سرال کے
مکان کے بین گیٹ پرایک شختی لگا دی جس پر لکھا
تھا۔

"سرال جنت ہے۔" ای گھر کے دوسرے دایاد نے جس کی شادی کو پچھ عرصہ گزر چکا تھا، وہ مختی پڑھی تو ای سے جواب دیا۔

نعيمه بخارى، الك

قانون کی پابندی شکار پر پابندی کے باوجود ایک شخص مجھلی ا شکار کرتے ہوئے بھڑا گیا، وارڈن نے کہا۔ دوجہیں معلوم نہیں کہ سال کے اس ھے میں شکار کھیلنامنع ہے۔'' معصومیت سے جواب دیا۔ معصومیت سے جواب دیا۔

معومیت سے ہوا ب دیا۔ دد پھرتم بھی تم شکار کر رہے ہو؟" وارون نے غصے سے کہا۔

"وجربيب جناب!" شكارى في عاب

" بجب شکار کا موسم آتا ہے تو محجلیاں اچا تک عائب ہو جاتی ہیں، لیکن جب شکار کا موسم مرحم مرحب شکار کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو دریا میں ہر طرف محبلیاں نظر آتی ہیں، اب آپ بتا ہے ایسے ایسے ایسے ایسے تانون کا کیا فائدہ جس کی بابندی محجلیاں ندکر فی ہوں۔"

شرين زابره، خال پو

وہرسے ہوں۔ "میں اس وقت اور بھی زیادہ خوش اور کم جوشی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے آیا سہیلیوں سے ملنے کاموقع دیں تو..... ما تکنے کا انداز

ایک پڑھا لکھا بھکاری سڑک کے کنارے
کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوب
صورت جوڑا، ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہوا
اس کی جانب چلا آ رہا ہے، بھکاری نے آبیں
دیکھر بلندآواز میں صدالگائی۔

"خدا تمہارا بھلا کرے، بے پناہ حقیقی مرتبی تم دونوں کی تلاش میں رہیں اور دنیا جرکی مرتبی تم دونوں کی تلاش میں رہیں اور دنیا جوڑا کامرانیاں تمہارے چھے آئیں۔" نوجوان جوڑا بھکاری کونظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تو بھکاری

بربرایا-دو مرفدا کرے م ان سے مروم رہو۔ " أمرباب، ساہوال

ياريكارة

ایک تربیتی طیارہ ورائے بیل گر کر تباہ ہو
گیا، تاہم پاکلٹ پیراشوٹ کے ذریعے نیچ
کودنے بین کامیاب ہوگیا، وہ براہ راست زبین
بر نہ اتر سکا، بلکہ ایک درخت کی شاخ بیل پھنس
گیا، کچھ در کی کوشش کے بعد وہ آخر کار درخت
سے اتر نے بین کامیاب ہوگیا، نیچ کھڑا ایک
دیہاتی یہ منظرد کھے رہا تھا۔

"میں آج ایک ریکارڈ قائم کرنے کے ارادے سے جہاز کے کر تکلا تھا،لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔"

پائلٹ نے مختذی سانس لے کر تھے ہارے انداز میں زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''ایک ریکارڈ تو بہر حال تم نے قائم کر دیا ہے۔'' دیہاتی بولا۔

''وہ کیا؟''پاکٹ نے چونک کرکہا۔ ''تم ایک ایسے درخت سے اترے ہوجس پرتم چڑھے ہی نہیں تھے۔'' دیہاتی نے سجیدگ

مامنامه حنا 240 فروری 2013

مامناب منا (2013 فروری 2013



کی جوش نظر کے حصار میں کس فوش قدم کے جواریس كوني جاند چره كشاموا براساراباع براموا من رضا: کی ڈائری سے ایک غزل محبتوں ہے برا قرض ناشنا کا تھا کہ ایک بل کا تھا برای خوشی تھی کہ سر تا یا روشی تھے ہمیں مر یہ صاعقہ عمر کریز یا کا تھا اے وداع کے منظر میں ڈھوٹڈ لائے تھے ہم چر اس کے بعد تو اک فیصلہ ہوا کا تھا لیك كيا مرے قدموں سے ناچا موسم عجب مہیں جو یہی رات صا کا تھا میک رہا ہے شرابور تن بدن سارا مجر سے یوں تو برا فاصلہ گھٹا کا تھا جهكا وه چره، وه زهيل سمينة موس باته كره مين دام كر حلقه ترى ادا كا تقا شابين سيم: كادائرى سايك هم میں نے تہاری یا دوں کو شر کے کی کوچوں میں تقلیم کردیا ہے تاكمآنے جانے والے لوكوں كودهول البيس دهندلاكردے میں نے تہاری محبت کو بہت سارے لوگوں میں بانث دیا ہے はしんどのなるをしてのとうがして

اور میں نے خود کو بہت ساری آ تھوں کے لئے

صائمها كادارى ايكغول میری زندگی تو فراق ہودازل سےدل میں ملیں ہی وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رک جال سے لا کھتریں ہی المين جالعادي بالكدان وه سي طرح وه المين الى ممين آپ سيچے دار ير جو ہيں كوتى تو ممين سي م طور ہو سے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وه بھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ بھی سی وہ کہیں سی نہ ہوان پر جومرابس ہیں کہ بیاعامی ہے ہوں ہیں ين ان بى كا تقاان بى كابول دە بىر كىيىل تولىيىل بى جوہو فیصلہ وہ سائے اسے حشر یہ نہ اٹھائے جوكرين كے آپ سم وہاں وہ ابھی ہى وہ يہيں ہى اسے دیکھنے کی جولوللی تو تصیر دیکھ ہی لیں تے ہم وہ بڑار آ تھے سے دور ہو وہ بڑار بردہ میں کی نازىيد جمال: كادارى ساكم "كونى جاند چېره كشاموا" كولى جائد جره كشاموا وه دهندهی بهرای وه جونس تفاوه موامو كولى عائد جره كشابواتو سمكى وه جو تیرکی هی جهارسو وه جو برف تغيري عي روبرو وہ جو بے دلی حی صدف وه جوغاك اژني تھي برطرف مراك نگاه ے جل الحقے 20521300 3 300 مراكحن ع مهك الح میرے کلتان،میرے آئیے

کھڑے ہوکراہے روکا الین اس وقت اس کے غصے کی انتہانہ رہی ، جب انہوں نے دیکھا کیان عقب سالك فالون نے آئے يو مركيلى کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کے برابر بیٹے تنئیں۔ "بيتوبرى دُه الى ب-"وه صاحب غص ہے بولے۔ ''فیسی کومیں، میں نے روکا تھا۔'' ''ضرور روکا ہوگا۔'' خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دولین این ڈرائیور سے شادی دو سال سلے میں نے کی تھی۔'' فائدہ عبدالمنان، کراچی ایک تیر سے .... عابد نے شبیر سے کہا۔ "نا ہے جہاری معلی زاہد صاحب کی جروال بیٹیول میں سے ایک سے ہوئی ہے؟ "دليكن ان دونوں بہنوں كى شكليں تو ايك جیسی ہیں، مہیں ان میں اخیار کرنے میں مشکل پین ہیں آلی؟"عابد نے جس سے یو جھا۔ "میں امتیاز کرنے کی کوشش ہی ہیں کرتا۔ تبيرنے اطمينان سے جواب ديا۔

ساجده منیر،سالکوت

حفظان صحت

ایک مال دارخاتون اینے کتے کے ساتھ مچلول کی خربداری میں مصروف تھیں،اس دوران ان كاكتا كه ميلول كوچائي لگا، جب اس نے بيد مل بار باركيا تو دكان دار سے ندر باكيا اوراس نے زی سے عورت کی توجہ اس کتے کی طرف كراني ، كورت تے كتے سے كيا۔ "نوی بند کرویی حیال المين كريي كا و على و على مو ياليس بين -" الله الله

ایک مالک کاایے کتے سے خطاب۔ ! こと」

تم صرف ایک کتے ہو، تم نے بھی بیتنا مہیں کی کہتم انسان ہوتے، میں انسان ہوں، مگر تمنا کرتا ہوں کہ میں ایک کتابوتاء تم سونے جاتے ہولو تین بار کدے کے چکر لگاتے ہواور ليك كركمرى نيندسوجاتے ہو، جھےسونے سے سلے دروازوں میں تالے ڈالنا پڑتے ہیں، کھڑی میں جانی جرتا ہوتی ہے، بلی کو باہر تکالنا ہوتا ہے، کڑے بدلنا پڑتے ہیں، میری ہوی جاک جاتی ہاور بکواس کرنا شروع کردیت ہے، پھر بچہاتھ جاتا ہے، بھے بچکوچپ کرانا پڑتا ہے، ہیں در تك اسے شہلاتا رہتا ہوں، جب وہ سوجاتا ہے تو میں سونے کے لئے لیٹا ہوں۔

تم جا گتے ہوتو اپنا جسم پھیلاتے ہوئے، كردن اكرات مواور الم بنصح مو، مجهة آك جلائی پڑتی ہے، چو لیے پر سینلی رکھنی پڑتی ہے، بوی کی گالیاں سنی ہوتی ہیں، پھر میں ناشتا کرتا ہوں، تم دن جر لیے ہوتے مزے کرتے رہے مو اور آرام وسكون كاخوب دل كهول كر لطف الفات ہو، مجھے تمام دن کام کرنا پڑتا ہے لوگوں كى جلى كئى بائيس سننايريلى بين ، آرام كاايك لمحه جلى ميسرمين آتا، جبتم مرو كوتومرى جاؤك، لین میں مروں گاتو مرنے کے بعد جھے کی دوسری جگہ جانا ہے گا اور میں جانتا ہوں کہوہ لون ي جگه مولي-

حيدررضا، جهنگ

جمله حقوق محفوظ بارش میں بھکتے ہوئے ایک صاحب نے دورے ملے آئی ریکھی تو لیک کر چے سوک پر

M

بامناب دنا 243 فروری 2013 مامنامه منا 242 فروری 2013

لكصيوع كاغذ ساجها لكتاب خوابيده لفظول كوآخر جا کتی آ تھوں کی تصویر دکھا نیں کیے للكول يرآ وازسجا ميس كي بھی بھی بوں لکتا ہے جسے مری طمیں ہو جن كوية هر بهي بهي مين يون بهي سوجا كرتا بون لفظول کے رشتے ہے معنی ہوتے ہیں لفظ کہاں جذبوں کے ٹالی ہوتے ہیں صائماراتيم: كادارى اليغزل بہت دن رہ لئے ناراض اب س جا سی ہم دونوں چلواک بار پھر سے آشا بن جاسی ہم دونوں يهال والول كي آتكھول مين حيا ہو يا مروت ہو تو آخر کیوں سے چھوڑ کے بن جا میں ہم دونوں کی ہوئل میں چل کرسوچے ہیں شام کی بابت كزاري وفت ساحل يه كه متن جاسي جم دونول یہاں ہوتا ہیں کائی یہاں بنا بی پڑتا ہے چلواک دوسرے کے چھتہ چھین جاسی ہم دولوں سیں چھ دوروائع ہے ہارے بارے کامان اكر دے زندكى فرصت تو مدفن جاسى بم دونوں شعور اس جھٹر میں رستہ طے تو جھٹر سے باہر عجب سااک مین ہے سمین جا نیں ہم دونوں حناعبدالرحمان: كادائرى سايكهم "دل دريا" لوگول نے کہا اس در سے بھی كونى نااميد تهيس لوثا كوئي خالي باته تبيس آيا میں بھی لوگوں کے ساتھ چلا 三人の地」 اک خالی دست سوال کئے

جب قافلهاس در يريبني

الگ الگ حصول میں تقیم کردیا ہے ین لو میری بات لہیں سے آ جاؤ न किन्द्रिक न دمن بازی جیت رہا ہے چیا ہے جھے تلاش كرتار باور بھى كامياب ہونے کو ہے مات ہیں سے آ جاؤ چی ایشیں اور عمارت گارے کی Eni اور اس یر برسات کمیں سے آ جاؤ الينعزين: كادارى اليغزل دل کی سی یہ ہے خوف اندھروں کا وفا سرشت ہول دوری میں بھی محبت ہے م جائے نہ رات ہیں سے آ جاؤ اللے رہے میں لین بڑی اذبت ہے ی عربی اس پر خواب محبت کے یہ جاتی ہے تو پھر دیر تک جگانی ہے کیا کیا ہیں جذبات ہیں ہے آ جاد مرے وجود میں سولی ہولی جو وحشت ہے المحيس رسته ديله ربي بين مت س جہاں یہ عنی کی سرحد جنوں سے متی ہے كردش ميں حالات ليس سے آ جاد وہاں یہ آ کے ملے وہ اگر محبت ہے موسم موسم لوک بدلتے ہیں راشد بہت ہیں خواب مر خواب بی سے کیا ہو گا ول يرين صدمات لبين سے آ جاؤ مارے نے جو حال ہے وہ حقیقت ہے مارىيعتان: كادائرى سايك فزل وہ دور آیا کہ وہ بھی کھروں کو چھوڑ کئے انا کے خول سے باہر بھی آ کر دیکھ لیتے ہیں جو سوچے تھے کہ اب متقل سکونت ہے بھلا وہ کیوں منائے ہم مناکر دیکھ کیتے ہیں مجھ رہے تھے سافر قیام کو منزل سنا ہے منزلوں سے جا کے رستے پھر نگتے ہیں خرنہیں کی کہ آگے بھی ایک بجرت ہے کی رہے کو ہم مزل بنا کر دیکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ دلوں میں چھیائے بیتھے ہیں جدائی کا سے جرتا زخم بھی اچھا ہیں ال یہ فاطمہ ہی ہیں ہے جے شکایت ہے زارار حیم: کی ڈائری ہے ایک غزل
دل سمندر میرا قائل تھہرا
میں کہ اجزا ہوا ساحل تھہرا یکی کے ہے تو پھر اس کو بلا کر دیکھ لیتے ہیں محبت زردموسم سے لیٹ کر جب بھی رولی ہے تو بالوں میں گلابوں کو سجا کر دیکھ لیتے ہیں اک آنو میں سمت آیا ہوں جي چھ جائے ہو اور پھر الزام ديے ہو زندگی میں تیرا عاصل تغیرا تو رسموں کی کوئی د بوار ڈھا کر د مکھ کیتے ہیں ماروح آصف: کا داری سے ایک طم اک ہو ساک معمہ ہوں میں مجھ کو مجھو کو میں جابل تھیرا مجھی جھی تو یوں محسوس ہوا کرتا ہے لتی ہے کا نوں کو اکثر

مامنام منا 245 فروری 2013

آرزودك

مين اس هركو بيجان كما

چرفال باتھ بىلوث آيا

اس در سے مجھے کیا ملنا تھا

وه کرتو میرای اینا ہے

سدره هيم: کي دُائري سے ايک غزل

جہان کچہ سر بست کے حصار میں ہوں

میں زندگی ہوں مر ہیت غیار میں ہوں

خود آ ہی کے زمان و مکال سے گزرا ہوں

وجود ذات کے دریائے بے کنار میں ہوں

بدن کی راکھ ش پھر الکلیاں کڑولی ہیں

شرار زیست کو چھونے کے اضطرار میں ہوں

الملتی کے ملل عمل سے ہوں دو چار

میں ارتقاء کے پس بردہ انتشار میں ہوں

تلاش میں ہوں کہ بات آئے قدرت سخیر

حریف وقت ہوں اور پیکر نزار میں ہوں

نجانے کتنے ہی آدرش ہو گئے معدوم

مری باط بی کیا ہے میں کی قطار میں ہوں

يس وجود بول نامنكشف وفا چشتی

ک نگاہ تقرف کے انظار میں ہوں

مر اک خلا ره

عم مجی دل کے رفصت ہوئے

بے انتہا رہ کیا سب مندئل ہو گئے

ره کیا

زامده اظهر: کا دائری سے ایک غزل

مامنامه حنا (22) فروری 2013



٧: روت كول ين؟ ج: ستانے والوں کود مکھ کر ہنتا کون ظالم ہے۔ س: ف آنے والے قارئین کو آپ کیے خوش آميد کي سي できでしてはなる س: کی کی یادآنے کے فوراً بعد اگر وہ خود ہی ماعة آجائة كيا جمعنا جايج؟ ج: يو آپ ير مخصر كداس كوكيا جھتى ہيں۔ س: يادكاسفربس كاسفر، تنهائيون كاسفر، وحشتون كا سفر، زند کی میں سفر کے علاوہ پھھاور بھی ہے ج: صرف الكريزى كاسفر-س: جے دیکھنے کو دل نہ جا ہے وہی بار بار نظروں كما مخ آجائة كياكرنا جائي؟ ج: آئھ بند کرلیں۔ س: زندگی میشی ہے مار وی ہے؟ -5 3 - C 3 3 - :C س: عین غین صاحب آب کے اس خوبصورت نام ے متاثر ہو کرمیرا جی جابتا ہے کہ اپنا نام نون قاف رکھلوں کیا خیال ہے؟ ج: ساتھ ندا کی بجائے بھی ن لکھ لینا آسانی ہو ان: آپ زیادہ سے زیادہ میرے کتنے سوالوں

کے جواب دیے کی سکت رکھتے ہیں؟

5: آپ زیادہ سے زیادہ کتے سوال کرنے کی

سكت رهتي بيل-

س: شادى كا پېلامبيد فخر سے اور دوسرامبر سے اورتيرا....؟ J: 5 - 2-س: كون ساجرم كيا تفاجوحنا كي حفل مين آ كيع؟ 5: 25: س: آپ کامرکیا ہے کی بتانا؟ ح: آپ نے عربے کیالیا ہے۔ ربابِرجمان ---- فيصل آباد س: اک آرزو ہے ہم سب س کر تمہارے کھر آئين؟ ج: پيسب كون بين؟ س: اگر مو سكي تو بال كهددو؟ ج: اكريس نال كهددول تو تمهاري تو آرزويي يورى موجائے گا۔ س: خوشبوے کہاب تک ہیں کی میرے گھرسے اکروزمیرے کوش کوئی مہمان آیا تھا ن: آرائ بين عجب آوازين ? シーションリックリック عاليه بث ---- ملتان س: كيا مشهور معروف عين غين صاحب يهين رجين؟ ج: كياآب كوشك --ى: سلام عرض كرنى مول؟ ج: وعليم السلام عرض --ن: آب كوستانے والول ميں ايك اوراضاف؟

5: 23?

تم اليي مبحول عم اليي شامول مين ائے کھر ہے جی نہ نکلو كهجب بهوا عيل .....! تمره شیرازی: کا دائری سے ایک هم مي مي جل جاتے ہيں لوگ محبت كرنے والے برواسك تكل جات ين لوگ محبت کرنے والے آ تھوں آ تھوں چل ہڑتے ہیں تارول كاقتديل كئے عاند كے ساتھ بى دھل جاتے ہيں لوگ محبت كرنے والے - ول ميں پھول کھلا دے ہيں できないしてきに بالى عج بتاشے صورت خورتو علتے رہے ہیں عم كوشيد بنادية بي لوگ محبت كرنے والے على على لبراتے ہيں مچولوں کی امید کتے اک دن خوشبوین جاتے ہیں حقصہ جماد: کی ڈائری سے ایک عم ومن كاسودا" اس کے م ک خریدار بی می وه ايخم الله برلے میں لے کیا ميرى خوشيال سارى ميرى المى!

ተ ተ ተ

کی کو چھوڑا خزال نے زم دل کا برا ره کام اجمل بہت تھے فضه بخارى: كى دائرى سايكهم تم اليي صبحول ، تم اليي شامول ميس اہے کھر ہے بھی نہ نکلو كهجب بوالي سپردی سےنہال ہوکر تہارے پہلوش ڈولتی ہوں تہارے آیل سے هیاتی ہول تم اليي صبحول بتم اليي شامول ميس این کھر ہے جھی نہ نکلو كهجب بوالي اداس کیج میں تم سے پوچیں تهباري أتلهول كوكيا موا تہارے چرے پیکیا لکھاہے تہارے استے ہوئے قدم پر یاد کھڑاہٹی س لئے ہے تم اليي مبحول ، تم اليي شامول مين اہے کھرہے جی نہ نکلو كه جب بواتي بدلتے موسم کی سازشوں میں شریک ہوکر تہارے جی میں غلط بیانی کاز ہر کھولیں تہارے بارے میں جھوٹ بولیں سنواب پیاری ی اسانولی ی جیلی الرکی! يى ہوائيں تو آتے جاتے سافران ره وفاير بزارتهمت اجهالتي بي محبتول يريقين نهموتو دلول ميں سيم بزارول واجمول كودُ التي بين

مامنامه دينا 240 فروري 2013



## ساحرانه حسن کی ما لک

مادهوری ڈکشٹ کتی حسین ہے بیہ بتانے کی ضرورت نہیں اس کا جادو سرچڑھ کر بولتا ہے اس کے شوہر ڈاکٹر سری رام پرتھ تو شاید پچھ زیادہ ہی اش کر گیا ہے، دنیا ہیں بے شارا پیے لوگ ہیں جو اس دھک دھک گرل کے ساتھ چنر سکینڈ کی گفتگو ڈاکٹر بینے ہی وہ خوش قسمت انسان ہے جو ہر ڈاکٹر بینے ہی وہ خوش قسمت انسان ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے ہیں کہ اکثر جن شوز بیوی کا اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ اکثر جن شوز ہیں مادھوری جج کے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں کہ اس کو سی ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کو سی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ ہے ڈاکٹر صاحب بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کو سی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ اور مادھوری کی دلچھیوں میں جر پور حصہ لیتا دن رات ہر بیل ہر لیجہ اس کا سامیہ ہے رہے ہیں اور مادھوری کی دلچھیوں میں جر پور حصہ لیتا دور مادھوری کی دلچھیوں میں جر پور حصہ لیتا

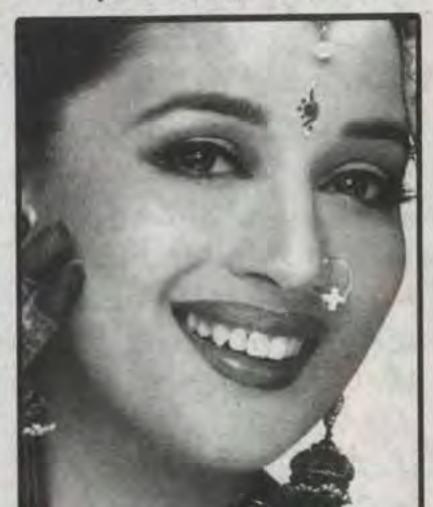

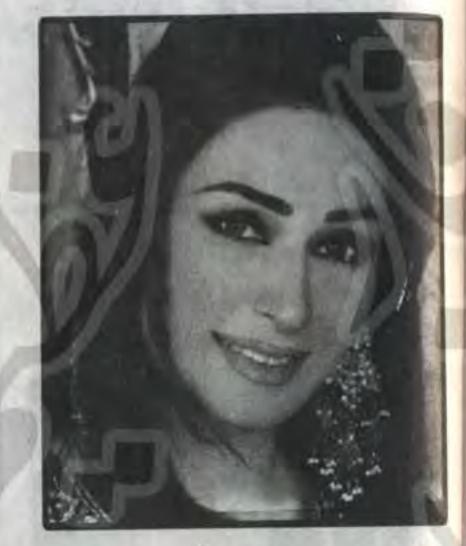

#### اعدي

کہتے ہیں نہ کہ چھٹی نہیں ہے کافر منہ کوگی
ہوئی ہوتو؟ ریما چاہے سات سمندر پارہی کیوں
نہ جا بسے شو ہزنس کا چہکا بھلا کہاں جان چھوڑتا
ہے سواب ریما بھی عقریب امریکہ کے ایک نجی
ادارے کے تحت بغنے دالے ٹی وی پروگرام میں
ایک پاکستانی چینل کے ذریعے جلد نظر آنے والی
ہوگا اور پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کوایک نئی ڈگر پر
بوگا اور پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کوایک نئی ڈگر پر
جلائے گا، ویسے دور دلیس جا بسنے والی ریمانی ٹی کو
جلائے گا، ویسے دور دلیس جا بسنے والی ریمانی ٹی کو
ابھی تک بی جرنہیں مل سکی کے فلم انڈسٹری کی طرح
انجی تک بی جرنہیں مل سکی کے فلم انڈسٹری کی طرح
انکم کو بھارت سے پراہم ہے ای طرح اب چھوٹی
اسکرین پر بھی ترکی کا جھنڈ الہرانے لگا ہے۔
اسکرین پر بھی ترکی کا جھنڈ الہرانے لگا ہے۔

ج: میری بنیابری اچھی ہے ٹائی کھاؤگی۔ س: ایک آنکه صائمه برر که بیشااور دوسری سدری يراب مارىيدىركىاركلول؟ ج: کیا کوئی آئی پھوٹے سے نے گئی ہے جو مارىيكاخيال باقى ہے۔ نمرہ جاديد ---- رحيم يارخان س: اف گرمیوں میں اتن کری کیوں گئی ہے؟ ج: كيونكه سرديول مين سردى لتي عي-س: ہم سلمان کیے متحد ہو سے ہیں؟ ج: بوامشكل كام بيكرك ديكولو-س: كياوافعي لميناخن خوبصورت للته بين؟ - ج: سبيل لكما كدس كے ليے احن -س: بدونا ہے بہاں دل کا لگانا کی کو آتا ہے بتا ميل تو؟ ج: واقعی بھے ہیں پنداخبار میں استہاردے دیں شايدكونى بتادے۔ س: جب دل بي توث كيا؟ ج: سبكل مرحوم نے كہا تھا اب جى كے كيا زوباري ---- خريوراميوالي س: عینی جی اداس محول میں جاندنی را میں دل پر مرانفش حصور جانی بین؟ ج: كرميول كي دويهر مين بابر فكلا كرو، اداى زديك بى بين آئے كى-س: عینی جی بی تو بتائے کہ خوش کا رنگ کیسا ہوتا ج: شفق كى لالى چرے بردور جالى ہے۔ س: دعا سيج ول كيستى مين جو بلجل كي ب ومال يرتقبراو آجائے؟ ج: دل توسمندر ہے بھی گہرا ہوتا ہے جس کی تہد

میں ہمیشہ طوفان ہلچل مجاتے رہتے ہیں۔

مامنامه دينا 248 فروري 2013

س: سا ہے آپ بات کرتے ہیں تو رس گلے جھٹ تربین ع SUT 2 78 ج: آية كركماليل-س: كن كا بيتم كوا تظاريس مول نال؟ 2: Jusey-س: وجودزن سے ہوت تصویر کا منات میں رنگ اوروجودمردے؟ ج: تصور كائنات-س: آب میرے سوال دیکھ کر گواچی گال جیما منه كيول بناكيتے بين؟ ج: آپ ميرے جواب پر هكر كھياني بلي جوبن جانی ہو۔ خالق رضا کنول ---- بھکر س: جارجنوری کی رات گیارہ بجے ان کے مکان کی جھت پر میں نے کیا محسوس کیا؟ ج: جيسے كوئى آر باہو-س: كنوارے اور شادى شده انسان ميں فرق ج: كنواره بخوف اورشادى شده بميشه خونزده س: ہے تو وہ بھی بوی تین مگر میں اکثر کامیاب १ श्री प्राप्त । ふいひかに三番引上かり س: میں تمہاری ہر جائز نا جائز خوشی پوری کروں گی برالفاظار کی کب ہتی ہے؟ ج: قبول ب كمني تك باته مين لين تك-س: كوئى شكوه اگر ہوكوئى شكايت اگر ہوتو ہم سے रेटिए के परिट? विकिर् ج: اگر يمي حال ريا تو كسى دن اچھى شاعرى س: اگر کسی کمن لڑی سے اظہار محبت کیا جائے تو

TOM.

000 15/2 J 0000

اللمرچ ڈیڑھ چا کے کا تجی ادرک بہن دوچائے کا تجی ادرک بہن دوچائے کے تجی ادرک بہن دیرہ الکی جی اللہ کا تجی اللہ کا تجی اللہ کا تجی اللہ کا تجی کا تجی کا تجی کا تجی کا تجی کا تحی کا تحی

خیل کرم کر کے اس میں زیرہ ،کلوجی اور دائی ڈال کر بھون لیس ، اب اس میں مرغی ڈال کر بھون کر اس میں نمک ، لال مرچ اور ٹماٹر ڈال کر ڈھکن ڈھک کر ہلکی آئج میں گوشت کو گلا لیس ، آخر میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح بھون لیس ،مزے دارٹومیٹو چکن بتار ہے۔ بارہ مصالحے کا مرغ

بارہ مصالحے کا مرع اللہ اشیاء مرع الیہ عدد اللہ علاد اللہ علیال اللہ علیال دی اللہ علیال دی اللہ علیال دی اللہ علیال اللہ علیال اللہ علیال الدرک اورلہ من بیا ہوا دوچائے کے چمچے ادرک اورلہ من بیا ہوا دوچائے کا چمچے بادام، کھو پرا، تل، خشخاش، دھنیا، سفید زیرہ بیا مصالح تین تین چائے کے چمچے سب مصالح تین تین چائے کے چمچے

چکن چائیز کباب مباریک ایک کلو

مرع كا قيمه باريك ڈبل روئی کے سلالس عارعدد وياساس ایک کھانے کا چیجہ ایک عائے کا پچے كالىم چ سى بولى آدهاكي مرادهنیاباریک کثاموا ग्रेन के रेम्स عارعرد كارن فلور ایک کھانے کا چیجہ ایک عدد 121 مرى پياز کڻي موئي دوعدد باريك آدهاجائے کا چج اجينومولو حسب ذا كقه كوكنگ آئل 222

سب سے پہلے قیمہ میں سلائی کوہرکہ اور سویا سوی میں چورگرکے ملادیں اور قیمہ کوآئے کی طرح کوندھیں ،اس کے بعد باقی مصالحہ ملاکر تھوڑی دریعن تیں منٹ کے لئے رکھ دیں ، پھر کہا بیا کرفرائی کرلیں اور ٹماٹو کیپ کے ساتھ کھا ئیں۔نوٹ ،ان کہا ب کوڈیپ فرائی نہیں کرنا کھا ئیں۔نوٹ ،ان کہا ب کوڈیپ فرائی نہیں کرنا

لوميثو چكن

اشیاء مرغی کا گوشت آدھاکلو کلونجی آدھاجائے کا ج عینی نے صرف دولت کے لئے ہی اس سے شادی کی تھی۔ شادی کی تھی۔

(تو نوید صاحب آپ کے بیہ بات اتن در سے کیوں پتا چلی ورنہ بھی جانتے ہیں شوہز کی بیہ تتلیاں دولت دیکھ کر ہی تو گرتی ہیں) سواب بات نکلی ہے تو دیکھیں کہاں تک

اداكار بى نېيى اچھاباب بھى

کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑھا ہے کی دہلیز پر کھڑے ہو کرنوجوانوں جیسے شوخ کردار کرنے کے مشاق جادید شخ حقیقت میں استے



ذمہ دار ہوگا، اپ بچوں کے پردان چڑھے
والے دنوں میں انہوں نے گھر، بیوی اور بچوں
چاہے جتنا بھی نظر انداز کیا ہواس سے قطع نظر
لاکھ معروفیات ہوں، بچھلے دنوں اپ بیٹے کی
شادی میں اپنی ساری معروفیت کوپس پشت ڈال
کر جوش وخروش سے اپ وارث کی خوشیوں میں
شریک ہوئے اور اپ تمام فرائض احس طریقے

اس میں قصور نینے کانہیں مادھوری ہے کہوہ ہاس قدر جارمنگ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہوسکتا ہے جاس قدر جارمنگ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہوسکتا ہے جا ہوہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔

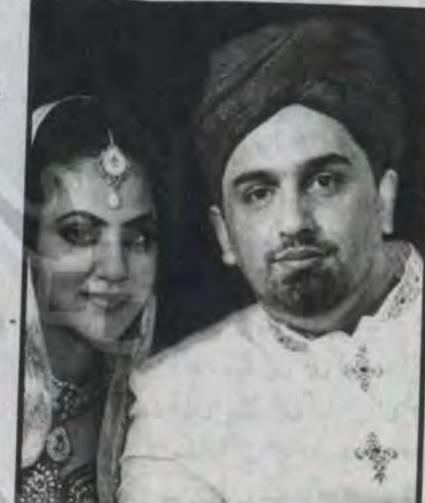

### تونبين ميراماهيا

گلوکارہ عینی اور نو ید اعوان کی شادی کو ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں اور ان گئی کے دنوں ہیں دنوں ایک دوسرے کی شکل سے بیزار ہوگے ہیں، ایک طرف بینی اور دوسری طرف نوید پول ایک دوسرے کے کھولئے ہیں، مصروف ہیں اور بیان بازی کی جنگ، آج کل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان بازی کی جنگ، آج کل میڈیا پلیٹ فارم پر تشدد کرتا ہے وہ اس خوف کی فضا میں مزید ہیں رہ سکتیں، اس لئے وہ دوئی چھوڑ کر لندن والدین سکتیں، اس لئے وہ دوئی چھوڑ کر لندن والدین کے بیس چکہ نوید نے الزام لگایا کے باس چلی گئیں ہیں جبکہ نوید نے الزام لگایا ہے کہ ہیں، (آپ نے اتن بردی رقم گھر میں رکھی ہے کہ بین کا والد ایک لائجی انسان ہے اور کیوں؟) عینی کا والد ایک لائجی انسان ہے اور کیوں؟) عینی کا والد ایک لائجی انسان ہے اور کیوں؟) عینی کا والد ایک لائجی انسان ہے اور

ماسامه دنا (251) فروری 2013

مامنامه حنا 250 فروری 2013

یا لک میسمی صاف کرکے کاٹ لیں، ایک گلاس مانی میں دومرتبدابال دے کر مانی تھنگ دي، يل كرم كرين بياز لائث براؤن كريس، لال مرجى، ملدى يا وُ ڈر، دھنيا يا وُ ڈر، ہن ، ادرك پیت، دہی اور پیاز ڈال کرمصالحہ بھون کیں اس کے بعدمری اور آدھا کب یانی ڈال کر درمیانی آ چ يردى منت تك يكاليس، اس كے بعد يالك میسی ، تماثر ، سویا اور بری مرج ڈال کر دی من ير ركودي، مزے دار ہاغرى ساك چلن تيار ب گارکش کرکے چیاتی یا نان کے ساتھ سروکریں۔ استفد كولدن چلن مرعی ثابت رہے دیں ایک عدد دوکھانے کے پیچے زينون كاليل

دوکھانے کے چکمے يىن بىر پاز چوپ کرلیں دوعدد خلك بودينه ایک جائے کا چجے اللی کے ہے خشک 3262 le LI سوياسوس ایک کھانے کا چجیہ حبب ذا كقه ساهمرج ياؤور روزيرى (نمک ملے یاتی میں ایال کریاتی نظارلیں) ہری بارسلے چوپ کیا ہوا ایک کھانے کا چی عاركوانے كے يہ سفيدم رج ياؤور

3,1693

آلوؤل كوابال كرنرم كرليس اوران كالجعلكا اتاركر چوكور على كاك ليس، ليمول كاعرق، كوكنگ آئل، نمك اور كالى مريج كو ملاكر اچى طرح یک جان کریس اورالہیں آلوؤں میں ڈال دین اور ملکے ہاتھ ہے مس کرلیں ، جب سزیاں المحاطرة عن موجا عن توبية ميزه فري عن ركا دى،اباكى تىنى كابرتن كيس اوراس يىس سلاد ے ہے اس طرح لگا ہیں، جس طرح پلیٹ بیل لگاتے ہیں، مر پتول کی مدد سے برابر کرلیں، یک جان كيا موا كندينسد ملك، مايونيز اور كريم اوير ڈال دیں اور کی ہوتی کالی مرچ اویر چیزک دیں، سلاد کے ہے بھی باریک کاٹ کر اور ڈالیں، افروٹ کے مغز کے چھوتے چھوتے ملروں سے سلاد سجا دیں، مزے دار انرجی سیلڈ

تیار ہے۔ ہانڈی ساگ چکن اشاء

ئري<sup>د</sup> ھالو مرغی بون کیس 3262 10 51 لال مريح الى بولى آدهاجائ كالجح بلدى ياؤڈر دهنا باؤذر آدهاجا عكا يجي ایک کھانے کا چجہ الهن ، ادرک پیپ ايك ايك پياز چوپ کرليس سوياچوپ كريس برى مرى باريك چوپ كريس چاريا چهعدد مُمَاثِر چوپ کريس

ڈال کر بلکا براؤن کرلیں، ملصن کو کرم کریں اور اس میں دودھ ڈال کر ایالیں، پھر میدہ ڈال کر اس وقت تك يكاليس جب تك كارها نه مو جائے، اس میں سے بادام، فرائی کی ہوئی پیاز اور مرچیں، باریک کٹا دھنیا اور پودینہ ڈال کر الچی طرح ملاسی، آگ برے اتارکر پلیٹ میں وال كر محفظ اكري اور كباب بناليس، بافي مي كرام يا دو يتمج ميدے كوكھوڑے سے يالى ميں کھول لیں ، کہاب کو پہلے میدہ والے برش میں ڈالیں، پر خیک ڈیل رونی کا چورا لگا میں اور وی فرانی کریں، بادام کے شاہی کباب تیار 一ついりつりつりついい

بند کو بھی کتری ہوئی ایکیال گاجرباريك تئ مولي آدمی پیالی ملمر چار يك كى مونى آدهی پیالی الحيراكثا موا ایک عدد مُمَاثِر كُتُر لِيسَ پیازباریک شی مونی ایکعرد سلاد کے ہے حبضرورت اورینا، رهنمایاریک کے ہوئے ليمول عرق تكال كر 2 Sept C آدهی پیالی سفيدلوبيا ابلا موا 45 ایک چوتفانی پیالی ايك جائح مايونيز كندينسد مك آدهی پیالی حسب ذا كقنه كوك آئل 2000年

سے مرغ کو صاف کرے اس کے عورے كاف ليس، سارے مصالح بھون كر پيس ليس اور دی میں ملادی، دی اور مصالوں کوم ع میں الماكرورومن كے لئے ركوري، ايك دوسری دیکی میں طی کرم کرکے پیاز مجھوں میں كاك كرباداى رنك يركل ليس، جب بياز لال ہو جائے تو مرع اس میں بھار دیں اور اتنا بھونیں کہ سرتی آجائے، ایک پیالی یاتی ڈال کر م ع کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں، جب مرع مل جائے اور یانی خشک ہوجائے تو تھوڑ اسا بھون کر لی بولی زعفران ڈال دیں، اب اس کو اوون یں دم کے لئے رکھ دیں، تاکہ فی اور آجائے، أوث، مرع بهونة وقت اس بات كاخيال رهيس، كه مصالحه بالكل سوكان جائے۔ بادام کے شاہی کیاب

بادام بعكوكر چهلكا تاريس 125 كرام بياز چيونی کی ہوئی ملصن موگرام دوعددكهائے كے يج مرى مرجيس باريك كي فارعدد 2 2 2 ES بودينه باريك كثاموا (6月三子至 そこと 1099 لالمرج يسي بوئي ايك چوتفاني 过至道 خنك وبل روني كاچورا

بادام کو پیل کو بتلا پیٹ بنالیں ،تھوڑے ے کی کورم کریں اوراس میں پیاز ، بری موچیں

مامناه دنا 250 فروری 2013

المام منا 253 فروری 2013

م چ چوپ کرلیں

المراق ال

آپ کے خطوط کے ساتھ عاضر فدمت بن آب سب کی صحت وسلامتی کی دعاوں کے

آج ہم جس دنیا میں سائس لے رہیں، اے مہذب دنیا کہا جاتا ہے، انسانیت کا جتنا ر جار آج کیا جارہا ہے پہلے بھی نہ تھا، انسان تو انسان جانوروں تک کے تحفظ کے لئے بے شار قوا مین بنائے کی ہیں، کیلن انسانیت کا عملی وجود الہیں نظر مہیں آتا، دہشت کروی، بم دھا کے، بےروز گاری اور مہنگانی جیے بے تحاشا سائل کا سامنا ہان حالات نے ہراحیاس دل انبان کے دل و دماع پر ہے جی اور لاجاری کی کیفیت طاری کررھی ہے آج کی دنیا میں کزور ہوتا جرم

الله نين تو دعا يجيح كه الله تعالى اين بيارے محبوب حفرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کے صدقے ہم سب كوصراطمتنقيم پر چلنے كي تو فيق عطا

اورطافت قانون ہے۔

ذرا سوچے کیا وہ معاشرہ، وہ ملک وہ دنیا تہذیب یافتہ اور مہذب کہلائی جاسکتی ہے جہال انصاف كامعيار طاقت اور اختيار كقبرے، تاريخ كاسمورير جهال آج كورے بين بم سب جواب دہ ہیں، کہ اجتماعی طور پر نہ کی انفرادی تح پر لہیں نہ لہیں اینے دائرہ کاریس ہم بھی با اختیار

ائي دعا ميں ياد رکھنے گا، بلكہ جب ہاتھ

三月世 生力

مرعی کوا چی طرح دهو کرختک کریس اوراس يريركدالا كريس من كے لئے ركادي اى كے بعد چن پیر پر رکھ کر دوبارہ خشک کر لیں ، سوی پین میں زینون کا لیل کرم کر کے اس میں لی نث برڈال کر چی چلائیں پیاز، خشک پودینہ، سکی کے سے اور یکانو یا وُڈر، سویا ساس، سیاه مرج یا وُڈر، لہن کے جو ہے اور نمک ڈال کریا چے منٹ تک فرانی کریں، اس کے بعد اس میں عاول، ہری مرج، يارسك اورخروث دال كر جي جلامين اور تین من تک فرانی کریں اس کے بعدسوں پین کو چو کہے سے اتاریس ، ایک پیالے میں مصن ڈال كراس مين دار چيني ياؤڙر، جوائن ياؤڙر، سفيد مرج ياؤور اورتمك وال كرمس كريس اورملص كے مليجر كومرى يرخوب اليمى طرح لكا ميں (اندر جى لگاسى) اس كے بعد تيار كى ہوتى استفتك مرعی کے اندر بھریں اور اے کو کنگ اسٹرنگ سے بند كر دين، ايك بيكنك ليسرول وشي مين يل لكا كراس عكنا كرليس، استف كى جونى مرعى كواس میں رھیں اس میں یحی اور روز میری ڈالیں اور ليسرول وش كوالمويم فوائل سے وھك كريملے ے کرم اوون میں 160c ير ركھ كردو كھنے بيك كريں، اس كے بعد بيلنگ وش كو اوون سے نكال كر المونيم فوائل منا دين اوركيسرول وش كو دوباره اوون شي ركه كريندره بين من تك مركى کوبیک کریں (سارایانی خلک ہوجانا جاہے) مرعی کے اویری جلد کولڈن براؤن ہونے براسے اوون سے نکال لیں، مرے دار استفد کولڈن

چلن تیار ہے، فرائی کیے ہوئے آلو کے ساتھ گرم

ایکگڈی ایک گڈی يالك ایک جائے کا چجے ادرک برى مريس دو سے مین عدر

ایک جائے کا چجے عاث مصالحه ياؤور آدها جائے کا چجے ين سے چارعرو けっているの چری ثمانو ころしつ 一番「 پازچوپ کرلیں تیل ایک عدد دولهائے کے تیج آدها جا ع كالجح سرحمر چاؤور

آدهاجائ كالجحير بلدى ياؤور حسب ذا كقه けらしのノン آدهاجا نے کا پیجے

تفائی کرین کری پییث آدهاجا يحكايك

یا لک اور میسی کو دهو کر کاٹ لیس ، پیلی میں يل كرم كرين، اس على لبن، ادرك، يرى مرجين، ثابت سرخ مرجين، پياز ڈال کراچي طرح بھون لیں، اس کے بعد اس میں یا لک، ميسى اورسرخ مرج ياؤور، بلدى ياؤور، زيره یا و در بنک، تفانی کرین کری پیت دالیس اور اللي آن يرآ تھ سے دى من كے لئے يكاسى۔ میتھی اور یا لک کا ساگ تیار ہے، سرونگ وش میں تکالیں، چیری شمانو سے گارٹش کر کے سرو

公公公

افسانول مين قراه العين رائے كا "مجھوتة" سب سے زیادہ پند آیا ان کی کہانی کا مرکزی

تمام مسلمانوں خصوصاً اہل پاکستان کو اپنی

جنورى كاشاره سالكره تمبرتها جميس خوتى ب

كرسالكره تمبر مارے قار نين كے ذوق ير بورا

ار ااس کے لئے بے شار خطوط، ای کیل زملیں،

صفحات کے محدود ہونے کی وجہ سے ہم تمام خطوط

شالع مہیں کر عنے ، لین آپ کے تمام خطوط ہم

نے ای محبت خلوص سے پر سے جس جا بت سے

آپ نے لکھ،اس کے لئے ہم آپ کے بعد

دعا کو ہیں کہ آپ کا اور ہمارا محبوں کا بیہ

بندهن يوني قائم ودائم رے آمين آيئے آپ كے

خطوط کی طرف علتے ہیں یہ پہلا خط ہمیں جس کا

ايمان فاطمه: بنت عمر فاروق وه اين رائے كا

نياسال مبارك موه 2013ء جنورى كاشاره

ہاتھ میں آچکا ہے، ٹائٹل کی بات ہولو حنا کا ٹائٹل

پندآیا میک ای اور ڈرینگ بہت اچھی تھی انثا

نامه اور اسلامیات دونوں بہت پیند آئے ،سلسلے

وارناول بے حداجھے جارے ہیں، مصنفین کوداد

تحسین پیش کرتی ہوں، مکمل ناول دوتوں ہی

زبردست تھے،سندس جبیں کی کہانی اچھی جارہی

ب،ان ک تریس آسته آسته در پیکتی آرای

ملا ہاس کانام دیکھنے کتنا بیارا ہے۔

اظهار پچھ يول كررى بيل-

حفظ وامان ميس مع آمين-

مامنام حنا ( 252 فروری 2013

ماهنامه دينا 255 فروري 2013

كردار زليخا كى موج بالكل ميرے جيسى كى، مصاح نوسین، فرخ طاہر اور توب نور العین کے افسائے مختصر مگر بااثر اور متاثر کن تھے، عالی نازی لکھاری شامل ہوتی ہیں کین ان کی تحریر بريزے كي هي، ان دوستوں كى پكر دهكر اور بها كم بهاك بهي ماري باسل لائف كا بهي حصه ھی، عالی جی آپ نے ہمیں مارا زمانہ یاد کروا دیا،آپ کی اهی تحریر کا انظاررے گا، متعل سلسلے جى الي تقيم فاص كرحنا كا دسترخوان اوركس قیامت کے بینا مے، شوق سے پڑھتی ہوں۔ حنا کومیری طرف سے 34 وی سالرہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ کرے 35 وال سال آب كى كامياني كومزيد جار بلكه آئد دى جائد لگا

ايمان فاطمه بنت عمر فاروق خوش آمديداس محفل میں، آپ کا نام ہمیں بے حد پند آیا، جنوری کے شارے کو بیند کرنے کاشکر سے ہم آئندہ بھی آپ کی محبوں کے منتظر رہیں گے شکر سے کا بینامہ ہے عمارہ حامد کا روالپنڈی سے وہ صی

عمارہ حامد نے بہت کم لکھالیلن جو بھی لکھا بحداجها لكهااس عفل مين بهلى مرتبه سي بي وہ این جاہتوں کا اظہار کھ بوں کر رہی ہیں، فوزیہ آئی سب سے سلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے دونوں افسانوں کو اسے و الجب من جكه دي اور برماه "حنا" بهيخ كا بھي بهت سكريداوراب مين "سدرهر يحان "اور"عضنا بھٹی' کا بہت شکریدادا کرنا جاہوں کی ،جنہوں نے میرے محتفر سے افسانے کو پسندید کی کی سند مجشى اوراس قابل جانا كدايني آراء كا اظهاركياء میں آئدہ جی اٹی حرروں پر آپ کے اظہار خیال کا منتظر رہوں کی، فوزیہ آئی حنا پڑھتے

ہوئے آتھ سال بیت کے لین خط پہلی دفعہ لکھ ربی ہوں، حناایک بے صدمعیاری ڈانجسٹ ہے، خاص طور برآنی میں بیکوں کی کداس کے ٹائل بہت زیردست ہوتے ہیں، اس دفعہ کا ٹاسل لو جھے بے حدید آیا، اس کے علاوہ سلسلے وار ناول دونوں بی بہت خوبصور لی سے روال دوال ہیں ، ممل ناول مين ما عامر كا ناول بهت اجها تها، شروع سے آخر تک ماکی کہانی پر کرفت بہت مضبوط ربى، "كاسه دل" بهى بهت اليح انداز میں آکے برص رہا ہے، افسانوں میں عالی ناز کا افسانه بهت اجهاتها ، پڑھ کرایک دم طبیعت فریش ہوئی اور عالی تازآب نے دوبارہ آنے کی ہو جھا تھالو دوست آپ ضرور آناء آپ کی تحریش بہت روانی ہاور آخر میں آئی آپ کوایک اور افسانہ سی رای موں ، ای امید کے ساتھ کہ اسے بھی جكداور يذيراني ملي ك-

عمارہ حامداس عفل میں دیکھ کرآ ہے کو بے حد خوتی ہوئی، حنا کی پندیدی کے لئے شکر ہے، انسانہ کل گیا ہے جلد شائع کریں گے آپ اب کوشش کریں کھوڑا طویل محریکھیں عانی ناز کی حريس انشا الله كاب بكاب شائع مولى ريس کی ، اینے قیمتی وفت سے پچھٹائم نکال کر اپنی رائے ہے آگام کولی رہیں گاشکر ہے۔

سيدعمادت كالممى: دُيرِه اساعيل خان سے لکھتے

تے سال کا تازہ ترین شارہ دی کو ملاحمہ و نعت برده كرب سے يہلے"كاردل" بردها بہت اچھی کہانی ہے، جا عامر نے بہت اچھا لکھا كين سب سے اجھا على مانے لكھا "مم آخرى جزيره ہو'ام مريم كى اچى كاوئى ہے لين آپ سویک بہت شامل مت کیا کریں، معاذ اور یرنیاں کا عمراؤ تو بالکل فلمی لکتا ہے اور پینما کے

كردارى وضاحت كريس ، فوزيدجي كى كهاني توحنا كى جان ع، اريب كے حالات ير بہت دكھ ہوا اوريس بيالو چھنا جا ہوں گا كيامر دحفرات بھي لکھ علقے ہیں۔ ظ

سيد كاعى صاحب، حناكے لئے آپ كى پندیدی کاشکرید، ہم معذرت جائے ہیں کہ جنا یں مرد حفرات کی محربی شائع میں کی جالی آپ کی آمد کا شکریہ۔

جاری ایک اورنٹ کھٹ ی مصنفہ اور بد ہیں عشاء بھی، ڈی جی خان ہے تیں ہیں (عشاء بھٹی ہم نے آپ کانام سے لیا ہے تا) اپنی رائے کا اظہار کھ یوں کیا ہے۔

اس دفعه ماینامه حنا باره جنوری کو بطور سالکرہ عمبر ماصول ہوا سر ورق میں ماڈل کے علاره سب اجيما تقاء خاص طورير ما ذل كالباس اور

فهرست يرنكاه دورُ الى جهال اينانام موجوديا کرے انہا خوتی ہوئی ، توزیہ آئی آپ نے میری كہانی شالع كركے جوعزت بحتى ہاس كے لتے میں ادارہ حنااور حصوصاً آپ کی تہددل سے مشكوروممنون رمول كي-

سب سے پہلے سردار الکل کی " کچھ یا تیں الريال يوالى جو بهت المحلى عين، الكل نے بالكل تعيك كها ب كه بلاشيه ماينامه حنا أيك ايبا جریدہ ہے جو خوایس کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو با مقصد طرز زندگی اختیار کرنے

کر بیت بھی دےرہا ہے۔ انشاء جی کو ہم سے بچھڑے 35 مرس ہو كئے، ان كے جائے سے جوخلا بيدا ہوا وہ بھى ير مہیں ہوسکتا، انشاء جی مارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، جمد و تعت سے دل کومنور کیا، "پیارے بی کی پیاری بائیں" پڑھی جس میں

بد گمانی سے بچنے ، گلہ کرنے اور چفل خوری کرنے کی ممانعت کرتا ہے اور درکزر کرنے ، غصے ہے بجے اور اسلام میں پہل کرنے کا درس تھا۔ کہانیوں میں سب سے سلے ام مریم کی " تم آخری بری مو" برای جس بی جھے توریہ كے بے جام ہے ایک آٹھ ہیں بھاتے بحارے زیاد کو یا کل بنایا ہوا ہے، سدرہ ریحان شاہیوں کے شہرسر کودھا سے میں ممل اتفاق کرتی ہوں کہ

ان كي حرير بلاشيه خواصورت ودلش ب\_ ممل ناول مین "كانچ سااحساس" سعدید عابد کا "محبت کوآباد کرنا" ہا عامر کے ناول سے

ام مریم این کریریس اغرین سویک کولم کردیں تو

افسانوں میں سب سے سلے اپنی فیورٹ رائٹر قرہ اعلین رائے کی "مجھونہ" بردھی جو مختصر ہونے کے باوجود جامع تھی اچھی لی۔

ناولت ایک ہی تھا جس میں سندس جیس چھاتی ہوتی ہیں،" کاسددل" سندس جیس کی محرر كرده جوائي مثال آب ہے اس ميں جھے بخت اوراسيدكا كردار بهت اجها لكتاب جهية يملي بى شک تھا کہ عباس کی شادی بین کے باتھ ہوگی۔ بافي انسانول مين مصياح نوسين "محبت وهنك رنك "، عالى ناز" بكراعيد باسل مين "اور "محبت بارجائے تو" عل ماکے افسانے پند

سب سے آخریس ای موسٹ فیورٹ رائٹر نوزييغزل كاناول 'وه ستاره سيح اميد كا" يرهاجو كه خوبصورلى سے اور معلومات كے ساتھ آ كے - C 410%

ماريد يقيناً دين اسلام مين داهل موكى، فوزیہ غزل جی مارید کی جوڑی وہاج کے ساتھ بنائے گا، ار ببد کے لئے کوئی دوسراا نظام کریں۔ آئدہ بات ہے۔

افسانوں میں عالی ناز ایک نیا نام اور بکرا عید ہاشل میں ایک نی طرز کا شاہکار نظر آیا، کافی عرصہ بعد ایسی چٹ پی تحریر بڑھنے کو ملی جو بوریت کو کچھ کم کر دیتی ہے، یقیناً "مگیتر نامہ" بھی ایسا ہی مصالحے دار ہوگا۔

اور بیر حاصل مطالعہ اور میری ڈائری سے
دونوں کو بروے شوق اور دل سے پڑھا، حنا
ڈائجسٹ واقعتا تعریف کے قابل ہے، ساری
سلیشن شاندار تھی، تہہ دل سے دعا ہے کہ حنا
ڈائجسٹ دن دگئی رات جگئی ترقی سے ہمکنار ہو
اور کامیا یوں کی بلند یوں کوچھو نے ، آمین ۔

زرقہ طارق اور عذرہ طارق آپ پہلی مرتبہ اس محفل میں تشریف لائیں خوش آمدید، حناکی تحریروں کو پہند کرنے کا شکرید، ٹائٹل گرل کا ڈرلیس آپ کو پہند نہیں آیا معذرت چاہتے ہیں، آئندہ آپ کے معیار پر پورا انزنے کی کوشش کریں گے اپنی رائے سے آگاہ کرتی رہے گا

☆☆☆

مستقل سلسلوں میں رنگ حنا، میری ڈائری، حنا کی محفل، حنا کی محفل، حنا کی محفل سے یاد آیا، اس محفل کو کہیں عبداللہ بھائی تو نہیں سجاتے؟

انشاء نامہ، بیاض، حاصل مطالعہ اور خبرنامہ بمیشہ کی طرح لاجواب تھے، کس قیامت کے بیہ نامے کا تو جواب ہی نہیں، فوزید آئی آپ نے نیا سلسلہ کتاب نگر شروع کیا ہے جو کہ عنوان سمیت

يندآيا\_

بیت یقینا اب ہمیں اچھی اور معیاری کتب کے بارے میں تفصیلی معلومات ال سکیں گی ، متازمفتی کی کتاب البیک برسیمی کرن کا تبھرہ بہت اچھا تھا ، انٹرویو میں مومولیعنی ''حنا دلپزی'' سے ملاقات اچھی رہی ، کاشف بھائی سے گزارش ہے کہ کرکٹر شاہد آفرید اور ناصر جمشید کا انٹرویوضرور کیں۔
مثابد آفرید اور ناصر جمشید کا انٹرویوضرور کیں۔
عشاء بھٹی کیسی ہو چندا جنوری کا حنا آپ کو

عشاء بھٹی لیسی ہو چندا جنوری کا حنا آپ کو پند آیا شکرید، آپ کے نام غلط شائع ہونے پر معذرت خواں ہیں، آپ کی تجاویز نوٹ کرلی ہیں انشا اللہ جلد عمل کریں گے آپ کی تحریر موصول ہو گئیں ہیں باری آنے پر شائع کریں گے اپنی رائے سے آگاہ کرتی رہے گا ہم منتظر رہیں گے اسکی شکر رہیں گے سے آگاہ کرتی رہے گا ہم منتظر رہیں گے شکر رہیں۔

زرقه طارق، عذره طارق: لامور سے محتی

حناجنوری 2013ء کا شارہ پڑھا، تھوڑا پیند آیا تھوڑا نہیں آیا، سب سے پہلے ٹائٹل کی بات کرتی چلوں، ٹائٹل گرل اور میک اپ تو ٹھیک تھا گر ڈرینگ مچھ خاص نہیں تھی، اسلامیات اور ابن انشاء دونوں ہی اجھے تھے۔

ابن انشاء دونوں ہی ایجھے تھے۔ سلسلہ دار نا دل میں کم ہی پڑھتی ہوں کیونکہ پیسلسلے بہت لمبے ہوتے ہیں ، ہاں مکمل نا دل میں ہما عامر اور سعد سے عابد نے کمال لکھا ہے، سندس جبیں بھی اپنی تحریر میں پچھنگی لا رہی ہیں جو کہ خوش

2013 399 253 253